

مفتى محدنظا الترين فزوى بركاني

منکتبک برهان ملت اشرفت مسارک پوراعظ مراه



Download Link=> https://archive.org/details/@awais\_sultan





Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

Madina Library Group 5 104 What Sapp +923 1393 19528

Talib-e-Dua=>M Awais Sultan

### مولانامبارک حسین مصباحی کے قلم سے

امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره (۱۲۷۲ه/۱۳۴۰ه) این عبد کی عظیم اور عبقرى شخصيت تنه ـ مندوياك مين آپ كى فكر وشخصيت پر بهت كام موا،كيكن انجمى بهت باقى ہے۔جیے جیسے کاروانِ فکروقلم آگے بڑھ رہاہے ،فکررضا کی نت نی جہتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ہرمنزل نے قلمی سفر کے آغاز کے لیے زادراہ فراہم کردیتی ہے۔خاک ہند کے رضا شناسوں میں ایک نام 'الجامعة الاشرفيه' مبارك بوركا ہے جس كى فكرى بيشانى ير' امام احمد رضا محدث بریلوی'' لکھاہے۔فرزندانِ اشر نی فکررضا کے خوش گوار ماحول میں پروان چڑھتے ہیں اور جب فارغ ہوتے ہیں تو مادیملمی کی بیدوصیت اٹھیں از بر کرادی جاتی ہے۔

''میں ند ہب حق اہل سنت و جماعت کا پابند ہوں اور ہر کفر وضلالت سے بےزاری کا ظہار کرتا ہوں۔حفظ الا بمان،تحذیرالناس اور براہینِ قاطعہ کی گفری عبارتوں کی وجہ ہے علاے عرب وعجم نے مولوی اشرف علی تھا توی مولوی محمر قاسم نا نوتوی مولوی رشیدا حمر گنگوہی اورمولوی خلیل احمد انبیٹھو ی کی جو تکفیر کی ہےوہ بجاو درست ہے۔ میں بھی مذکورہ افراد کی تکفیر اورحمام الحرمين كي كمل تقديق وتائيد كرتابول-"

فرازندان اشرفيد فرصويات برجارج تول عكام كياب:

تصانف رضا كوالدك كيا تحقيق وترتيب مرجمه وتحشيه -(1)

امام احدرضا كي ظيم معمر مظلوث خصيت كالمك وبيرون ملك مثبت وموثر تعارف كرايا-

فقه فق کے جدیدوقد میم سائل کو تحقیق رضا کے اُجالے میں مسلم معاشرے تک پہنچایا۔

امام احدرضا بروارد مونے والے اعتراضات كاتحقيقى جواب ديا اور عام غلط فهيول

كاتسلى بخشازاله كياب

ان اشاروں کی تفصیل قلم بند کی جائے تو ''امام احمد رضا'' پر''مصباحی دستاویز'' بن

جائے۔رضویات کا پھی ایک موضوع ہے جس پر کام ہونا چاہے۔ جامعداشر فیدمبارک بورکاشمره آفاق"شارح بخاری دارالاقا" ہے جس کے صدرتشین علامه مفتی محمد نظام الدین رضوی ہیں، جو بمجلسِ شرعی جامعداشرفیہ"کے ناظم اور جامعہ کے مؤتر استاذ بھی ہیں۔ان کی فقیہانہ ملمی شخصیت برصغیر کے دینی اور ملمی حلقوں میں بہت دورتک متعارف ہے۔جدید فقہی مسائل پر تحقیقات کے حوالے سے ان کی بھاری بھر کم اور منفر دشناخت ہے۔وہ ملک کے پینیس فقبی سمیناروں میں بحثیت مقالہ نگارشرکت کر چکے ہیں مختلف علمی اور فقبی موضوعات بران کی تصانف کی تعداد میں تک چنج چکی ہے جب کہ مقالات کی تعداداب تک ایک سویجیس ۲۵ ارب \_ خانقا ہوں اور دانش کدوں میں ان کی علمی اور فقہی خدمات کا اعتراف کیا جار ہا ہے۔ مگرمیری نظر میں ان کاسب سے بڑا اعزاز قوم کا وہ اعتماد ہے جوفتو کی نویسی کے حوالے سے اخیں حاصل ہوا ہے فتوی نویسی کی دنیا میں ان کی راے کا احتر ام کیا جاتا ہے اور اپنے عہد کے

> ''اس وقت ہندستان میں سب سے زیادہ عمل مفتی نظام الدین کے فتؤؤں پر کیاجا تاہے۔''

اار فروری ٢٠٠٩ء كو علامه ارشد القاوري چيريميز انٹر پيشنل نے"سراج الفقها" كا تكرى خطاب اور'' قائدابل سنت ايوار ؤ'' پيش كيا اورساس نامه ميں ۋاكٹر غلام زرقاني نے ان كى على شخصيت كاعتراف ان الفاظ ميس كيا: "موصوف این وسعت علمی، فکری جلالت و جبروت اورعبقری

مختلف فتاوی کی بھیر میں ان کے فتووں کا وزن محسوس کیاجا تا ہے بقول مفتی اعظم راجستھان:

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 Madina Library Group On Whatsapp +923139319528

Talib-e-Dua=>M Awais Sultan

Download Link=>

https://archive.org/details/@awais\_sultan

محان وكمالات كے ساتھ دورِ حاضر ميں اپني مثال آپ ہيں كہ خدانے آپ کوامام ابوحنیفه کاعلم، امام رازی کی فکر، امام غزالی کی حکمت، فاضلِ بریلوی کا تدبر،مفتی اعظم ہند کی بصیرت، حافظ ملت کے فیوض و برکات اورشار بخاری کے سر مایے علوم وفنون کا وارث بنادیا ہے۔'' ہاں تو ذکر تھاامام احمد رضامحدث بریلوی کا۔امام احمد رضااینے عہد میں فقہ حنفی کے سب سے بڑے عالم وعارف اور فقیہ و محقق تھے۔ان کا مجموعہ فقادی ' فقادی رضویہ' اردوزبان میں فقہ حنفی کاسب سے عظیم انسائیکلوپیڈیا ہے۔ مگر جہالت وعناداور تعصب وکذب فکر قِلم کی دنیا کاسب ہے بڑاناسورہے۔اس کے دباؤمیں میجا کوقاتل اور رہبر کور ہزن لکھاجا تاہے اوراس کے نتیجہ میں دیوبندی مکتب فکر کے نادان اور متعصب قلم کاروں نے امام احمد رضا کونی شریعت کا موجد اور بدعات كامبلغ لكهام - جامعداشر فيه نے ہرموقع برمخالفين رضا كا جواب ديا اور يرنور حقائق كا چرہ دلائل کی روشی میں دکھایا۔ای سلسلے کی ایک کڑی پیشِ نظر کتاب بھی ہے جس میں امام احد رضا کی فقہی بصیرت پرانتہائی گھناؤنے اعتراضات کے مسکت اور مدلل جوابات دیے گئے ہیں۔ بیالیک سیائی ہے کہ امام احمد رضا کا قلم فقد حفی کا ہمہ گیراور متند ترجمان ہے۔ وہ جب بھی کمی فقہی مسكه برقلم المحات بين تو فقه حفى ك اصول وجزئيات صف بانده كالرائد بين - اس ليے ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ دیوبندی مکتب فکر کے قلم کاروں کا امام احمد رضا کی فقہی بصيرت براعتراض امام احمد رضا پراعتراض نبيس بلكه فقه حفى سے ارتداد ہے۔ پیش نظر كتاب كاليس منظر کچھال طرح ہے کہ صوبہ کرنا ٹک کے مشہور شہرشیمو کہ سے دیوبندیوں کا ایک ہفت روزہ اخبار بنام "نداے عرفات" نکلتا ہے۔اس کا ایک متقل کالم" شاخسانہ" تھا جوامام احمد رضا محدث بریلوی اورعلاے اہل سنت کے حوالے سے افتر ایردازی اور بہتان نگاری کے لیے خاص تھا۔ پیاعتراضات''نداے عرفات''مورخہ ۴۸۴ مو ۱۹۷۷ور ۱۹۷۲م ۱۹۷۹ء کے چندا قتباسات ہیں۔لب ولہجانتهائی رکیک اور ناشائے ہے۔لگتا ہے قلم کار کی اصل میں کہیں خطا سرز دہوئی

۲- بوسہ مفید نماز ہے یانہیں؟
 ۳- شرم گاہ کی تری پاک یا نا پاک ہونے کی بحث۔
 ۳- کا فرمر تد کا پڑھا یا ہوا نکاح صحیح ہے یا نہیں؟
 ۵- حیض ونفاس والی عورت کے سل کا پانی قابل وضو ہے یانہیں؟
 ۲- کیار نڈی کور ہے کے لیے کرامیہ پرمکان دینا جائز ہے؟
 کیا آ وارہ کی اولا داس کے شوہر کی وارث ہے؟
 ۸- کیا جانور کے تھم میں ماں کا اعتبار ہے؟
 عورت کے مرتذ ہونے براس کا نکاح فنح نہیں ہوتا۔
 9- عورت کے مرتذ ہونے براس کا نکاح فنح نہیں ہوتا۔

دیوبندی کمت فکر کا بیصافی نہ صرف بید کوفقہ فنی سے قطعاً نا آشنا ہے بلکہ اپ دین و
ہزہ کے فاوئ ہے بھی تابلد ہے اور اس کے ساتھ خیانت کی حرکت بھی کی ہے جو اس
جماعت کا موروثی پیشہ رہا ہے۔ ان اعتراضات کا تحقیق جواب حضرت علامہ مفتی محمد نظام
الدین رضوی صاحب نے قلم بند کیا اور حق اداکر دیا۔ بیان دنوں کی بات ہے جب مصنف
فقیہ اعظم ہند مفتی محمہ شریف الحق انجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زیر تربیت تھے اور فتو کی نو کی
کے ابتدائی دور ہے گزرر ہے تھے۔ مگر اس کے باوجود کتاب اپنے موضوع پر حرف آخر ہے۔
موصوف نے اپنی تحقیق سے بیٹا بت کیا ہے کہ امام احمد رضانے جو پچھ کہ ماہ فقہ فنی کی روثن
میں لکھا ہے۔ مصنف نے اپنے مدعا پر فقہ فنی کے متند ذخائر سے کثیر حوالے بھی پیش کیے ہیں
اور فکر رضا کی تائید میں دیو بندی مفتوں کی تحریر یں بھی فقل کی ہیں۔

امام احدرضا قدس سرہ نے ایک سوال کے جواب میں بید سئلہ کھ ہے۔ بکری کا بچدای وقت پیدا ہوا، ابھی اس کا بدن رطوبتِ رحم ہے گیلا ہے، اسے گود میں اڈما کرنماز پڑھی تو مجھ حرج نہیں ۔اگر میہ بچہ پانی میں گر گیا تو پانی نا پاک نہ ہوگا، اس لیے کہ شرم گاہ کی رطوبت پاک ہے۔ (فآوئی رضویہ، ج: امص: ۵۷۱)

امام احد رضانے بید مئلہ طبی کبیر اور دیگر کتب فقہ نے نقل کیا ہے۔ مآخذ کی اصل عبارتیں آپ ای کتاب میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ گر'' شاخسانہ نگار'' کو کیا معلوم کہ مسائلِ

ب- بن مائل كحوالے اعتراضات كيے گئے بيں ان كى فهرست يہے:

كيانابالغ كاحدث اس كے ليے ناقضِ طہارت ہے؟

# كيانابالغ كاحدث اسكے لئے فاض اسے . ربھ لامَسْعَله ،

اس دیوبندی ایریٹرنے بہاں کہ اشرعیکا ندات بھی اڑایا ہے اورخیا اس دیوبندی ایریٹر نے بہاں کہ اشرعیکا ندات بھی اڑایا ہے اورخیا "

« نابالغ نہ بھی ہے وضو ہو ، نہ جنب " انخ
اور شاخسانہ نویس نے اسے بگاڑ کریوں بیان کیا کہ ۔

« اگر دس بارہ برس کالڑ کا ایک مرتبہ وضوکرے تو پھڑ آ آ گئی ہے ۔

پیشاب کرے یا پافانہ ہم حالت بیں اس کا وضونہیں ٹوٹے گا "

ناظرین غورکریں کہ اعلی صفرت قدس سرہ نے نابالغ کا تحکم فرایا ہے اور یہ اور یہ دیوبندی بارہ برس کے لڑکے کا بھی وی تحکم بیان کرد ہاہے۔ بیجارے کو کیا جم

شریعت کیا ہیں۔ اس نے شرم گاہ کی رطوبت سوتھی، آوارہ قلم حرکت میں آگیااور ایک بدمت شرابی کی طرح بروبروانے لگا.....

"فان صاحب بریلوی کی اس فقہ دانی کی داد دینی جاہے۔ اگر خدا نخواستہ خان صاحب تھوڑے دن اور زندہ رہ جاتے تو حیض و نفاس کے خون کو تھی پاک بتلا دیتے .....رضا خانی بھائیو! خان صاحب کے اس نو ایجاد مسئلہ کی بنا پر آپ اس نا پاک پانی کو پینے کے لیے تیار ہوتو پی کر دکھاؤور نہ خدا سے شر ماکر خان صاحب کے اس جدید نہ جب کو ترک کر دواور صد تی دل سے قو بہ کرلو۔" (ندا سے عرفات میں ۲۵-۲۵)

اس بے لگام قلم کے جواب میں مفتی محمد نظام الدین رضوی صاحب نے انتہائی شائستہ اور علمی اسلوب اختیار کیا ہے۔مصنف اس اعتراض کے جواب میں رقم طراز ہیں ..... '' بیاعلیٰ حضرت مجدداعظم علیہ الرحمۃ والرضوان کا جدید ند بہ اور نو ایجاد مسئلہ بیں بلکہ بیامام اعظم ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد ہب مہذب ہے۔''

مفتی صاحب نے اپنے اس مدعا کے اثبات میں ایک درجن سے زائد فقہ حنی کی کتب وفقا وئی سے عبارتیں پیش کی ہیں۔ای طرح مصنف نے ہر ہرمسئلہ کو دلائل وشواہد کی روثنی میں ثابت کیا ہے۔اب بلاتا خیرورق بلٹیے اورسطرسطر میں امام احمد رضا کی فقہی بصیرت کے جلوے دیکھیے۔

مبارک حسین مصباحی مدریاعلی ماه نامه اشرفیه،مبارک پور،اعظم گڑھ 4ماپریل 2009ء

کہ بارہ برک کالوکا بالغ بھی ہوسکتاہے \_\_\_\_لینے کسی مولوی سے پوچھ

كالحكم بي نهيس تصا فتاوئ فاضى عال بي امام اجل فقيهة نفس خضرت علامه فخرالدين رضى الله تعالیٰعنہ فریاتے ہیں ۔ غلام ابن عشرسنين حَامَعَ دس سال کے پیجے نے اپنی بالغہ بوی سے جاع کیا توعورت پرسل واجب کربیروجوب امرأت السالغة عليهاالغسل بالباگيانعنى خطاب الى متوجه مونے كے بعد لوجودالسبب - وهو مسواراة عورت كے آگے كے مقام من شفه كاغائب الحشفة بعدا توجدالخطاب ولإ غسل على الغيلام لا نعدام الحظاب بونا البتهاس يح يميل واجب بي كيونكه الاات يؤمر بالغسل اعتيادًا اسکے حق میں خطاب عدوم ہے۔ یہ الگ وتخلقا كمايؤمر بالطهارة بات ہے کہ عادت دالنے کیلئے اس کوعشل کا محكم ديا جائے گا جيسا كەعادت دالنے كيلئے والصلالة . اه طهارت اورنماز كالحكم دياجا باب الصلاح ام نول كشور) غنيه بيں ہے۔ صبى ابن عشرجامع امرأته دس سال کے بچے نے اپنی بالغہ عورت ہے البالغةعلىهاالفسل لوجود مواراة جماع كيا توعورت غيسل واجت كمه وه احكام شرعيه كامخاطب أورمقام خاص ين حشفه كا الحشفة بعدة توجد الخطاب. ولا غسل على الغلام لانعدام الخطاب دخول یامگیا۔ ہاں اس نیے برعسل واجب الاان يؤمرب تخلقاكما نهيس كدوه احكام شرعيه كامخاطب والبيته اسے عادت دالے کیلے عسل کا محم دیا جائے ﴿ يَوْمُ رِيالُوضِوعِ وَالصَّالَا لَهُ عَالِمُ اللَّهُ اللَّهِ عَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّلَّمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا كاجيساكاسي مقصدك يحت وضوا درنازكا

يس كه باره رس كالوكا بالغ موكتاب يانهين ؟ اگروه بهي السنت جهاعت سےاس کے بیں اتفاق رائے کسی اورجواب میں ال مجسی تو بھرجناب والا ارت دفرائیں کہ ج حکم نابالغ کے لئے تھااس کو بارہ برسس کے رائے برسیاں کرناکون دھرم ہے۔ ' پے مسئلہ احناف کا ایک الم الثبوث سُلہ ہے جس کی شہادت فقہ حنفی کی معتمداور متداول کتابوں میں صراحت کے ساتھ موجودہے۔ اگر شاخسا زیویں نے فتاوی رضویہ شریف خودد کھا ہو یا توانیس اس میں مل کیا ہو تاکہ اللی صفرت امام حدرضا قدس سره في سندكهان سع لياسع، يا بوسكتاب كرة بخناب ك ديكها موانكر بيارك الف،ب،ت،ث،يازياده سيزياده ٥٦٠ ٢٩٠٠ م ا ور A . B . C . D علاوه کھ جانتے ہی نہوں در نذفتا ویٰ رضویہ شریف 🖁 يىن اسى صفح يريد عبارت موجود ہے۔ فإن حكم الحدث انمايلحق المكلف بيثك مدث كاحكم صرف كلف رعال ابغي كولاحق ہوتا ہے فقہار نے تصریح كى ہے كہ ﴾ وقب نصوا ـ ان مراهقًا بِحَامَعُ إومراهقة: قرب بلوغ المك في جاع كيا، يا قرب لموغ بحُومِعَت انعايوموان بالغسل المكى سے جاع كيا گيا توان دونوں كو صرف وتخلقا واعتيادًا كما في الخانية و عادت دالنے کے لئے عسل کا حکم دیا جائے گا ع الغنية وغيرها وفي الدّر. يومس جيسا *گرفانيهٔ غنيهُ ، اورانڪ علاوه نقه کي دوسر* إبهاب عشس اديبًا فيث كتابول بين ہے اور در مختار يس ہے كہ لركيقط الفرض لانعدام الا دس سال ك أوك كواد يكها ف ك لخ فتراض لسريرتفع الحداث غسل كأعم ديا جاكا، \_ توجب كه فرخن بي ايضا لانعدام الحكوبداه ساقط ہواکیونکان غیسل کرنا ذص بی نہیں گفا توحدث بعي نبين اثفا اس كئے كه أن برحد (نتا دی رضویه صبه الم جلد مل)

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

Madina Library Group On Whatsapp +923 1393 9528

غلام ابس عشر سنين جامع وس مال كي ني في الغ عورت س

تناوی عالم گیری جلداول صد میں ہے۔

تحكم دياجا باہے۔

Talib-e-Dua=>M Awais Sultan

اسكے علاوہ قفيد كى دوسرى كتابوں يں ہے كه

نابالغ كوعاوت والنركي كيفسل كاحكم ديا

جائع كاجيساكنمازاورطهارت كاعكردياجاتا

ہے۔ اور قنیدیں ہے کام محدر حمد اللہ

عليدنے فرما ياكد مرد نے ليسى المانغ كى سے

اا <u>مورور المنافق من المنافق </u>

رقول الكلفين) اى عاقلين، بالغين روقول من تاديبًا) فى الخانسية

﴿ وعنبيها يؤمرب،اعتسيادًا ﴿ وتخلَفًا كِمَا يؤمر بِالصِلةَ

والطهارة وفى القنية قال مجد وطى صبية يجامع مشلها يستحي لهاان تعتسل ــــــ

ان تعتب لها ان تعتب لها مبتری کی کاس جیسی او کی سے جاع کیا جا استحب لها ان تعتب له می تواس مجی کے لیے شاکر ناسخب ہے۔ استحب کے ایک استحب ہے۔

وتأديبها على دالك اه كوياا م محدرهمة الشطياس وغسل كرف بر رصاح الله اه مجود كرف واكزنهي مانت تهيد

ان عبارتوں سے یہ بات بخو بی واضح ہے کہ نابالنے بچے یا بچی کووضو، پائسل کا سکم محض ان امور کی عادت دالنے اور شریعیت کے آ داب سکھانے کے لئے ہے ور نہ کسی بھی حدث سے ان کا وضونہیں ٹوٹتا اور نہ ہی جماع کرنے سے ان بڑسل وا

ہولہے۔

ندکوزبی بے حبی کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ ائمہ احناف علیم ارتمۃ والرضوان کا کی نہوں ہے۔ اورایک تفق علیہ کم شری کا نداق افران کتنا براجرم بے میں منت فکر سیعلق رکھنے والے منصفو نباؤ۔

ا مرأة بالغة فعليها الغسل ولا جماعاً كما توعورت يُزسُل ہے اوراس كُرُّكُمُ المرأة بالغة فعليها الغسل ولا جماعاً كما توعورت يُزسُل ہے اوراس كُرُّكُمُ غسل على الغلام الا اسنه يوقس بين سير مُرعادت ولئے كے لئے بالغسل تخلقاً واعتباداً الم والغام مارکو میں اس کوغسل کا تم دیاجا کے اجبسا کہ عاد المحاسم کا محاسم دیاجا تاہے۔ والغیر کے لئے نماز کا حکم دیاجا تاہے۔ ورمختار شرح تنوبرالا بصار عبد اول حال بیں ہے۔ ورمختار شرح تنوبرالا بصار عبد اول حال بیں ہے۔

لوكان مكلفين ولو رصفه فائب بون مدونون في لوم. المسام المس

اب عشد تادیبًا اه واجب اور جوبالغ مونے کے قریب میں البتہ دس ال کے پیکواد ا

سكھانے كيلتے عسل كا يحكم ديا جائے گا۔ واضح ہوكة مكلف عاقل بالغ شخص كو كمتے ہيں -

مراقی العندلاح مشرح نورالایفاح "یس ہے ۔ فیلن مهماالغسل لوم کلفین و ان دونوں پڑنیل واجہے آگردونوں کھنے

یؤمں بدالم الهی تخلقا اه موں اور مراہی کو عسل کا تکم عادت والنے رصف مراقی

طحطا دی علی المراتی میں خلاصہ پھرمبسوط کے حوالہ سے ہے۔

ای لاعلیہ ۔ انکتکہ بمنع من نابانغ نی پخسل نہیں بیسا کہ فلاصیں آل الصّلاق جی فیت ل کما فی الخلاصة عن یعی مبسوط سے ہے البتہ وہ نمازسے روکا بھا الاصل وفی الخیانیة یوگھر برابن گا اور خانیہ یں ہے کہ دس ال کے نیکے کو

عشراعتیادارتخلقا کمایؤمر بالطهائی غسل کاهم عادت دانتے کیئے دیا جائے گاجبیا والصلالا اور اور کا کرا جاتا ہے۔ ردالمحتار علی الدرالمختار اور تعنیہ صلاییں ہے۔

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

Talib-e-Dua=>M Awais Sultan

م مذکور کا بنیا دی سبت | یحقیقت ہے کہ وضویات صل حدث کی وجهس واجب ابوتاب ا ومسلمضابط ے کرفرض وواجب وغیرہ احکام کاتعلق ان لوگوں کی ذات سے ہے جوعل قل بالغيب اورنابالغول بركوني جيزفرض ياوا جبنهبي بهيي وجهب كمه وضوغ سامتال وبالغ برفرض مع جيساكه صاحب ورمختار ومراتى الفلاح في مايام لوم كلفين جس كى تشرّر كا علامدت مى كايف الفاظين عاقبلين بالغيان "سے كى إس كامطلب بدب كأمرد وعورت يرجاع سيغسل اس وقت واجب حج ك وه مكلفت يعنى عاقل و بأبغ ہوں " اور نابالغوں يوسل واجب نہ ہونے كى وجد ہى ہے کدوہ مکلف نہیں ہیں، جیسا کہ فت اوی فاآنیہ وغینہ میں چیم بیان کرکے دہشا صاف تحريركيا يوعدم الخطاب لانعسلام الخطاب يعنى نابالغ بحده يابحي فرائض وواجبات كاحكام كے مخاطب نہيں ہيں اس وجهسے ان رعسل بھی اب بہیں سے اس امر کا کا مل طور پر انکشاف ہوجا یاہے کہ یا خانہ پیٹیا ؟ خون، بریب یا جماع وغیرہ کے باعث حدث وجنابت کا پھم صرف ان لوگوں م ہوگا جوا حکام فرض وواجب کے نحاطب اور عاقل وبالغ ہیں۔ اور وہ لوگ جن كوشرايت طاهره ن ان احكام كامكلف ناعبراكرس بلوغ تك ايك طرح سے آزادی عنایت کی ہے ان برسی بھی سبسے حدث یا جنابت کا عمر نہیں عائد ہوگا\_ یا بلفظ دیگر یوں سمھ کیجئے کہ \_\_\_شریت طا ہرہ نے جس پر وضویا کے ا كوفرض قرار ديامي اس يرمدن كالحكم بفي جاري كياسي اورجس يران فراتض كي ذمہ داری عائد نہیں کی ہے اس کو حکم حد<sup>ث</sup> سے بھی بری اور تنتیٰ گر د ما<u>ہے ۔</u> خلاصه بدہے کہ \_\_\_\_ مدث کا حکم خرف عاقل وبالغ کولائق ہوگا کہی نابالغ پر حدث كالحكم نهين نا فذ بوگا\_\_\_ بل جب يه بات اين جگه ايك نا قابل أنكار حقیقت ہے کہ ابالغ پر شریعیت نے مدث کا تھم نہیں نا فذکیا ہے" توہیس

🥻 روزروشن کی طرح بیرمات هجی آمشیکا را او گئی که وه بیشاب کرے ایا خانداں كجيم سيخون تكليابيب - وه محدث نهين بوكا، اس كا دفونهين توشيكا 🥻 یونہی جاع کرنے سے اس برجنا - تنہیں طاری ہوگی اوراس پوسل کے داجب ولازم ہو نے کافیصلہ ہیں دیا ملئے گا۔ اور مديث مين جوفر ماياكياكه -مُرُوااً بْنَاءَكُمْ بالصَّلُولَةِ وهسم جبني سات سال كرموماً من الهين اساء سبع سنين واضربوهم عليها نازير فض كاحكم دو-اورجب وس سال وهم ابناء عشرسنين كي بوجائيس توانفيس ماركر رهاؤ تویاس لئے نہیں فرمایا کیا کہ ایالغوں پرنماز فرض ہے بلکاس حکم کا مقصد ہے كهيئ بالغ بمونے نك نماز يڑھنے كاطريقه اجھى طرح سيكھ نيں اورانھيں نمازيڑھنے کی عادت پڑجائے \_\_\_\_ جیسا کہ خانیہ ،غنیہ ، عالم گیری ،طحطاوی اورشامی الفاظيم عن المان المواء فانيدك الفاظيم الم اِلاَّ أَتْ له يوُمر بالغسل اعتياداً الله الغ كوعادت وُلك كے لئے عمل كاكم وَّتَخَلَقًا كَمَا يُوْمُونِ الطهارة والصلاة وياجائ كَا جِيرًا كَوْصُواورْ مَا رُكَا حَكُم ۔ م<sup>ناج</sup>ا دیاجا ہے۔ یہانِ کک ہمنے مبسوطسے کے رردالمحتار کک فقہ حفی کی دس کتابوں سے یہ نابت کر دکھایا ہے کہ نتا وی رضویہ شریف میں ہوسسُلہ ندکورہے وہ حق وصدا کاآئینہ داراور ندہب حنفی کی صحیح ترجانی ہے ۔اور دیوبندی اس سے انکار کرتے این یہ ندہ جنفی سے ارتدادہے۔ آبیت دو او بئ یہ توہم مبلنتے ہیں کہ دیوبندیوں کی سیمن خاطران کتابوں سے نہ ہوگی جنگی تصریحیات ہدئین ناظرین ہوئیں اس لئے ہم آئینہ دیوبندیں ان کو انفیس کے گھرکا

تەمنوں مسائل آگرمہ نا مالغہ بچی کے متعلق ہی مگریہی حکم نامالغ نیکے کامھی ہوگا الما كان المالغذي سے جاغ كى وجدسے اس يوسل آخركيون بيل واجب بوتا۔ ي اسکی علت وہی ہے جوا حلیہ فقہا ہے حنفیہ نے سان فرما ٹی کہ وہ نابالغی کی وجہ سے احکام الہدکی فیا طب نہیں تو پھر رہ علت نا بالغینے کے حق میں بھی موجود ہے لهندا دونون کا حکم کمیباں ہوگا۔ والثرتعاني أعلمه

## يو سک مفسد ممازے یا ہیں ؟ دوسرا مَسئلهُ

'رُ دِنمازیں تھاعورت نے اس کا بوٹ لیا اس سے مرد کی خواہش بيدا بمونى تونما زجاتى راى اگرچه فيمل اس كالينافعل مذتها اورعورت مناز برطقی ہومرد بوسے اعورت کی نواہش پیدا ہوتوعورت کی نماز نه جائے گی ۔ ( تناوی رضویہ جلداول صید) بارث دامترفان صاحب کی شریعیت کیاہے ایک ایھا فاحتماشہ ا ورکھیل ہے صورت ایک ہے لیکن مرد کی نماز نہیں ہوگی اورعورت کی رندائےءفات ص وہی مستخف كاجال مونا ضرورعيهي مكراتنا براعيبنهن متنابراعيب كه جابل موت موك اين آب كوملام حتى كذفقيه وفتي بهي سمجھنے لگے ت آن کس که نداند و براند که براند درجب ل مركب ابدالد برمساند

مٹ ہدہ کراتے ہیں تاکہ تفیس مجی اعترا*ف حق میں کو ٹی غدرا درحیلہ* ہاتی نہ رہے۔ اور ناظرین بران کی حق پرستی، وراست گونی کا بھرم کھل جائے۔ قاوی ایدا دبیر کاایک فتوی میم الایت خاب دادی ایک فتوی میم الایت خاب دادی اشرف علی میم الایت خاب دادی اشرف علی صاحب تھا بؤی اپنے مجموعہ فتا ویٰ میں ایک سُوال کا جواب دیتے ہوئے رقم يه علامت بلوغ كى نهيس و بال مرابقه ريعنى لاكى تحريب بلوغ) ہونے کی دلیل ہے جاع ہے اس پڑسل فرض نہیں . البنة تعلیمًا واعتیا وًا وّناديبًا ربيني كماني، عادت ولك اورادب دين كے لئے اس ير تاکیٹِسل کی جاوے گئ " (صلے جلداول) اس عبارت بیں تھانوی صاحب نے صاف کھاہے کہ۔ اگرمراہق بعنی قریب البلوغ اللكى سے سے اے بسترى كى تواس غِسل فرض نہيں -بهت تی زیور کا ایک سیل ایمی مولوی صاحب موصوف این دوسری تصنيفت تزيورس اسسة زياده « مسئلد: چيوڻ لاک سے اگرمرد نصحت کي جوابي جواني ا ہوئی ہے تواس پڑسل واجب نہیں ہے بیکن عادت ڈالنے لئے اس عيسل كرانا عائي ! (بېشتى زيورحصداول متك مطبع محمو دالمطا بيج كانپور و مسم مطبوعه دين محمري) ا دوكسرى عِكْم لكھتے الل \_ " اگر کونیٔ مر دکسی کسن عورت کے ساتھ جاع كرے توغسل فرض زہوگا بشرطيكەنى ذكرے! (طامطيع دراتي كانپور-مامطع مجيدي) <u>Hananan da karananan karanan </u>

نمازی نے اپنی بیوی کو وار لما توال ولوقتك كهوأى المصلى امراته کی نماز فاسد موجائے گی چاہے شہوت بشهوة اوب غيرشهوة کے ساتھاس نے بوسہ بیا ہویا بغیر ہوت فسلات سلاته اه اکسس عبارت سے میلوم ہوا کہ بوسہ مرد لے تو یہ اس کے حق میں معنی جماع " ے۔ لیکن اگر اور معورت نے تو میرد کے حق میں معنی جاع ہے یانہیں قابل غورہے ، فقہارنے صراحت فرما نی ہے کہ جاع مرد کا فعل ہے عورت کانہیں۔ اور اس پراہنوں نے احکام بھی متفرع کئے ہیں ہی اگر عورت نے مرد کا بوسہ بیا اورمرد کو المنت المراكزي المراكزي المن المراكزي المراكزي المراع المراجزي الم ہے لیکن عورت کے حق میں خواہشیں معنیٰ جاع" میں نہیں کہوہ فاعل جاع نہیں بج اب قناویٰ رینویه شریف کامسُله لینچے اور وجه فرق مجھے۔ <sup>در</sup> مرد نمازیس تھا عورت نے اس کا بوسہ لیا اس سے مرد کو خوایش پیدا هوئی نماز جاتی رای <sup>یه</sup> لى سلىنېيى كەعورت ئى بوسەلياكيونكەيە بوسەلىنا غىزمازى كافعىل ہے اسكتے اس كابوس لينا ور زليا كالعدم بي جبياكه الولي بن گذرا يكيه نمازاسك فاسد ہوئی کہ عورت کے بوسہ لینے سے مرد کو خواہش پیدا ہو گئی اور پور کے بعید جماع 🥈 کی خواہش جاع کے معن میں ہے تونمازی سے حالت نمازیں مفسدنماز کا صافر ہوا \_\_\_\_\_بی مفادے درمخت اروغیرہ کی اس عبارت کا۔ لالوقب لته ولسم عورت نيم دكابوسه يباا وراين وابش نہیں بیلاہوئی تونماز نہیں فاسد ہوگی۔ له در مختار ما الميه ويناى ما الميه الجوالة خلاصه وعنيه والميهم راتى الفلاح شرح فورالايفاح ،

آدمی اگرهابل بهوا وراسے معرفت نفس بھی حال کرمیں جاہل ہوں توجوبات اسمعلوم ند ہو، یااس کی بھیں نہ آئے اس کوعلارسے پوچیا ہے لیے ہوتے ہوئے جہل مرکب میں متبلا ہو کریہ سمجھے کہ میں ہمہ داں ہوں تو وہ ہشتہ ہشہ جالت کے دلدل میں بھینسار ہے گا۔ دیو بندیوں کی فاص بیاری ہی ہے کہ وہ ہوئے ہں جاہل طلق مگر اپنے کو مجہد عصر مجھتے ہیں ہی بیاری ندائے عرفات "کے اس ضمون لگاریس معی ہے۔ اللاسيده عضمون لکھ لينا اور بات ہے اور ذفائق فقهه پوسمچفنا اور بات . مسئله ندکوره یس فرق واضح بے محرمحسی کا فرنگا زیا اثدیثر كنتجوس ندآئ تواس كواين مجه برماتم كزما جائية ومحمشرى كانداق الأاكرشريس كو مازيخ اطفال بنانے كى كوشش نہيں كرنى جائے " أسب بمسلد كى بنياد نقر حفى كے دوسلم الثبوت اصولوں برہے . الصِّلُ الوِّلِ : ـ كسى نمازى كى نماز دوك رئے معل سے فارینہیں ہوتی گر اس وقت جب کہ دوسے کے فعل سے کوئی ہیں بات صادر ہوجونماز فاسد کرنیوا بی ہو مشلانمازي كے سامنے كوئى منس ر باہو نماز فاسد نہ ہوكى ا دراگرمصلی ہی بنسنے لگے تومصلی کی نماز فاسد مو جائے گی \_ یا \_\_\_\_سی نے نمازی کومارا تواس کی نماز فاسد نه ہو گی جب تک که وہ چیخ نہیں یاآ وازنہ لکالے \_لیکن نمازی اگرنسی کو مارے تو نماز فاسد ہوجا کے گی در مختار میں ہے۔ مَعَ لا حَجِرُ فرمابه .... انسانًا نازى كے باس تيمر تماا كركى انسان نفسد كضرب ولومريَّ لأمُسِّهُ مَرْ يُعِينِكَا تُونَا ذَفَا مِدَمُوجِائِ كُي جِيرَ مِي كُو مخامصة واوتاديث العلية المارة ونازفا مدموجات كى ارداك وهوع ال اه بى مرتبه بواسك كري في كراك ادب دنياب ياكهل كرناب اورعل كثرب. ( 2 44) الفنك ثافى :۔ جوچيزجماع كے دوائ سے نازيس اس كاا تركاب فسد نمازے بینا پخه غنیه بیں ہے۔ kasa salah da dalah da balah da balah da balah da balah da salah da salah da sa

ĸ<u>ŢŖŢŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖ</u>

طحطا دى على المراتى في فزانة الروايات قلى ه ٢٢٥ ذفيره ، خزانة الفت اوى

تواس كامطلب يه بواكدا كرمرد كوخواسش بيدا بونخي تونماز فاسد بروجائے گي۔ لنے رہیں اسلے کہ وہ غیرنازی کافعل ہے جو نمازی کی نماز کوفا سانہیں کرسکتا۔ "مسلة اولى" بين نمازك فاسد نوك كاحكم اس ك نهين كه عورت في اب دوسرا مسئلہ کیجئے ۔ عورت نماز برهتي تقى مرد بوسلے عورت كونوا بش بيدا بوتوعوت اس کا بوسلے بیابکاس بناریرہے کہ عورت کے بوسہ کینے سے تو دمرد کو نمازیج اس بیدا ہوئی اور بوسہ کے بعدمرد کو جائ کی خواہش ہونا جاع کے معنی میں ہے تواس کی نمازنہ جائے گی ۔ السلے کہ جب عورت کی خواہش جماع کے معنی میں نہیں تونمازی کی جانب صورت میں نمازی سے نمازگی حالت میں مفسیصلاۃ کاصدور ہوا ،اس لئے نماز فاسد ہو تئی اور دوسے مسلمیں عورت کو خواہش پیدا ہوئی مگر عورت کی خواہش سے کوئی چیزمفسد تمازندیا نی کئی اس صورت میں نماز کے فاسد ہونے کا عكم للسبب ہوگا۔ \_\_\_\_ ماذيرا ثر و جاع معنى بنيس اس الخاس كى نمازنيس فاسدموكى -اللغرعي . داركارغيركابوسدلينانبين بلكه مداركارخود نازي سطالت انداز نہیں ہوگا جیساکہ م اول میں بنا آئے کہ غیر نمازی کا فعل نماز کو فاسد نہنگی آ۔ نمازين مفسدنا زكاصدوريا عدم صدوري بوسدك بعداكر حماع كي خوانش مرد اسى لئے مجتبیٰ شرح زا ہدی اورجوہرہ نیرہ میں ہی صاحت فرما نی جے محقق ابن تجيم رجمة الشرعليه ن يحريب اورعلاميث مي رحمة الشعليه نے اپنے عامشيه ﴾ كوپے تومفسد نمازہے اورا كڑعورت كوپے توبۇسد نمازنہيں اس لئے كەفاعل در فتارير لقل فرمايا جنا بخدر دا المحتاريس بـ جاع مردہے نہ کہ عورت ۔ هلاا - وذكر في البحرعن شرح بجرارائن بي شرح زايري كحوالهيم یہاں پرنہ کہاجائے رکجتنی کتب ضعیفہ سے ہے کیونکہ پیسکلہ جوہرہ بیر ہیں المناهلاى اندلوقبتل المصلية كالكسى نعفاذ رهض والىعورت كايوسه لانفسد صلاتھا ومشلۂ فی لیاتوعورت کی نازُفا شرہوگی اورای کے ويسفي سلم مختلف فيدب اكثر فقها كامونف يدب كشوهر كابوسد لين الجوهرية-اه (صير ٢٠ مثل جوبره بره برب سے عورت کی نماز فاسد موجائے گئیس کی توجہہ خود اعلیٰ حضرت علیالرحمتہ نے اس عبارت كونقل كرك علاريث مي رحمة الله تعالى عليه ف اس سے بنتيجه " جدالمتار من يرفران كي كشوم كاين بيوى كوشهوت كما ته بوسلينا جاع كمعنىيس ب اورجاع مفسد نماز - (صفاح) وعليدف الدفوق اه (طلاع) اوراس بناريركو في فرق بس ب اس طرح اس باب من فقهار کے دوتول ہوئے -اعلیٰ حضرت علیالرحمة یعنی مردعورت کابورنے، یا عورت مرد کابوسلے دونوں میں کوئی فرق نہیں نے فقاوی رضویہ میں اس کو اختیار فرمایاہے کرشو ہرکے بوسد لینے سے عورت کی نماز فاسدىنە جوڭى كداس يىس عورت كى طرف سى نمازك منا فى كونى فغل نەيا أكما كمراكثر \_ یا بول کہنے کہ \_\_\_غیرنمازی سے دوائی جماع کاصدور نماز کوفاسد نهين كرا عام يه صدورمردس مويا عورتب فقهار كاقول بعى باقوت باس من عدالمتار واشدرد المحتارين فرات من خلاصہ کلام ، یہ ہواکہ فتا دی رضویشریف کے دونو مسلوں میں فارکے فاسد ہونے اور نہ ہونے کا جو حکم ہے اس کا ملادم دیاعورت کے بوسہ و زیادہ احتیاطاس میں ہے کداکشے قول بھل کیا جلنے وقرطراز ہی من الزاهدى غيرموثوق بها الهرى كى كتين قابل وثوق نهي المؤاده 

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

Madina Library Group On Whatsapp +923139319528

Talib-e-Dua=>M Awais Sultan

\*

سنرمرگاہ کی نری باک استرمرگاہ کی نری باک ناباک ہونے کی بحث

تيسكرامسئله

" بحری کا بچراسی وقت بیدا ہوا ، ابھی اس کا بدن رطوبت رخم سے گیلا ہے اسے گودیں اٹھا کرنماز پڑھی تو کھ حرج نہیں ہے اگر دیجیہ پانی یں گرگیا تو پانی ناپاک نہ بڑوگا ، اس لئے کہ شرمگاہ کی رطوبت پاک ہے " (فتاوی دضویہ جلد اول ص ۲۵ هر) " فان صاحب بریلوی کی اس فقہ دانی کی داددینی چاہئے۔ اگر فدانخواستہ فان صاحب مقورے دن اور زیدہ رہ جاتے توحیض و فعاس کے خون کو بھی پاک تبلادیے " العیا ذباللہ

بحَوتَهَا مَسَّلَدِ بحَوتَهَا مَسَّلَدِ

'' گائے، بکری کسی پاک جانور کا بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی تری کی حالت بیں جو وقت پیدائش کے بدن پر ہو تیہے ، تحنویں یا لگڑیں گرجائے اورزندہ لکل آئے توپانی پاک رہے گا" دفتاویٰ دضویہ ص ۵۶۳ ج ۱)

'' رنہا خوانی بھا یُو! خانصاحبکے اس نوایجا دمسُلہ کی بنایر '' فلاتقاومُ الخلاصة وغيرها مراككت خلاصه وغير ماكت عمَّ وكم نفا بانهن سكتن المعتبوة وللجوهرة وان كانت معتملةً اورجبره نيره الريفقه كى معركات الم فالعل بماعلىدالاكثر، هوالأحوط على اكثركة ول يرب اوريسي احوطب رص ۲۹۶ ج اول، طبعاول) بهال تین بآمیں ہیں۔ رج) \_\_\_\_ احوط \_\_\_ يعنى زياده احتياط توفتا ویٰ رضویہ کامسلہ اصل عمرے مطابق ہے اور ٌ جدالمت اڑ کا احوط مطابق ۔ جس کا عال یہ ٹکلاکہ نماز تو فاسد نہ ہوگی لیکن زیادہ احتیا طاس میں ہے كوعورت نماز دہرالے۔ اس کی نبیا دوراصل اس ضابطهٔ فقهه رہے کیسی سُلمی فقهارے درسا اختلاف ہوتومستحب بیسہے کیمل میں دونوں قولوں کا لحاظ کیاجائے اس پراجاع ينلهب للخروج من الخلاف، لاستماللامام لكن بشرط عدم ارتكاب مكروي من هبم اه یہاں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے احوط برعمل کا فیصلہ کرکے اسی مندوب بر والله تعكابي آغيلو

Talib-e-Dua=>M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

https://archive.org/details/@awais\_sultan

كياآب اس ناياك يانى ينف كے لئے تيار ہو، تونى كر دكھاؤ، ورند فداسے شرما کرفیان صاحب کے اس مدید ندہب کوترک کردو۔ اورصدق دل ہے تو یہ کرلو " (ندائےعرفات ص۵۲ وص ۲م) ان دونوں سنلوں کا مصل حرف یہ ہے کہ سے شرم کا لاکی رطوبت ياك هـ \_\_\_\_اس ك الريديك كابرن ابعي الشرمكاه کی رطوبت (تری) سے گیلا ہوتا ہم اس کو گو دیس لینے ، یااس کے یا نی میں گریے ہے کیڑا آیاک نہ ہو گالہذا نماز میجے ہو گی۔ اور یا نی بھی نایاک نہ ہوگالہذااس سے وہنو يباعلى حضرت مجدد عظم عليه الرحمته والرضوان كاجديد لدمهب اورنوايجا دمسّله نہیں، بلکہ بیامام عظم ابوہ نیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ندہب ہذب ہے۔ فقة حنفي كي معتدولت ندكتاب در متارا ورجو هره نيره من بع-اماعنلاف هى طاهرة ،كسائر الم عظررهمة الشوليد ك نزديك شركاه رطوبات البدن - جوهرة - اه كرطوب يكب جي بن كى دورى والمدوالمختارعلى هامش دوالمناد وطوتيس البيينة الككاياني ادال وغيره ردالمحتاديس علاميث مي الصعبارت يرنوش تحريركيا رقولدُ: اماعنده )أى عندالامام يسلك ام أظرر حمة الشرعليكات اور الاعظم - وظاهر كلامد في اخرالفصل صاحب در مختار ككلام يجواس فسل الأقى: اندالمعمل اه كآخرس أراب ظاهر بواب كيه (ردالمحتارص ۲۰۸ج۱، نعانیه) معتمر ہے۔

فتاوی تنارخانیدین بھی ہی منقول ہے جنا پخه علامین ای تکھتے ہیں۔

القلافى الساترخانية الدوطوية تتارفانيدين منقول كريدانشك

```
اٹھالینے کے سبت کیڑا لماک نہیں ہوگا۔
                                       فيهه كن يكرد التوضى
  اوراگران میں ہے کوئی مانی میں گر ڈے
                                       به للاختلاف. وكسندا
 تونجس نبس ہوگا، ہاں انعتلاف کی وجہے
                                       الانفخة هوالمختاراه
 اس بانی سے وضوکر ناکر وہ ہے اور یہی
                                      ات م المستعمر المان المنتاج ا
 حکم انفخہ کا ہے ہی مسلک مختارہے۔
 ان عبارات ہے یہ بات واضح ہوکرسا منے آتی ہے کہ بیدائش کے وقت نکھے
 کے جیم پر جورطوبت نگی ہوتی ہے وہ ا مام عظم رضی اللّٰہ تعا نی ء نہے مسلک کے
 مطابق پاک ہے اس وجہ سے اس بے کو گود کمیں اٹھانے، یا اس کے یانی میں
 گرجانے سے کیڑے یا یا نی کی طہارت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ وہ برستور
طاہراوریاک رہیں گے۔ اورظاہرے کہ جب وہ کیڑایاک ہے تواسے زیب ن
                     کے نمازاداکرنے میں نشرغا کو فی حرج لاحق نہیں ہوگا۔
                                           🗿 م ۔ نتاویٰ قاضی میں ہے۔
انڈامرغی کے بیٹ سے شور بے پایانی میں
                                    ع بيضة سقطت من الله جَاجة
گریژا تو وه انھیں فا سدنذکرے گا۔ اور
                                    🖁 في مرقتم اوماء ـ لا تفسد
اسی طرح کلنے یا بکری کابیر ص وقت این
                                    أ ذالك وكذ السخلة اذاسقطت
                                    من امها ووقعت في الماء مبتلة
ال کے پیٹسے اورنکلاا ورشرنگاہ کی
تری سے بھیگاہی تھا کہ یا نی میں گریڑا آو
                                              لاتفسيد اهر
 وه یا نی کونا قابل طهارت نه کرے گا۔
                                                   رص ، ج ۱)
                                ۵ - طحطاوی علی مراتی الفلاح میں ہے -
لا ينجس المائع وقوع بيضاة منى كريث سي تكلف والاترانداكسي
ا انفی ایمری کا جو بچه انعی صرف دوده می بتیا دواس کے پیٹ سے دوده میسی ایک چیزنکالے
الى اوركيرك مين لت يت كريسة إن بحروه تيمركى انذكارها موجانا بدعوام اس كومجتبنه كمة
```

ہم کو غلط کہو، توتمھاری اداہے یہ يركن تنائع كديدس كأفصورب نيزيب لله فقه حنفي كي بهت سي كتب شروح وكتب فتاوي بين هي اصح افظوں میں موجود ہے ، منونہ کے طور پر کھے جزیات اور ملاحظہ فرمائے۔ ا۔ نحزانۃ الفتاویٰ صلامیں ہے۔ انڈا مڑی کے شکم سے باہز کلا ، اور فورا " السنطة أذا خسرحت من اسی تری کی حالت میں یا نی میں گریڑا ، یا السدجاجية فنوقعت خشک ہونے کے بعدیا فی میں گراتو یہ انڈا فى السماء رطبة - اويدست نه یانی کو ناسد کرے گار کہ وہ وفعو وفسل کے شم وقعت في الساء لا لاُنْ مَدره جَاً )اورمنہی کیڑے کو (کداسے تفسيدالهاءوالثوب و بہن کرنماز نہ ادا کی جاسکے) اورا ہام غظمر ه كناجكم السخلة ابوطنيفه رضى الترتعالى عندس قول رفال رطبة أويابست في قياس کے مطابق ہی مکم گائے اور کری کے بحد کا قول ابی حنیف رضی الله ہے ربعنی یا نی اور کیٹرانا پاک نہوں گئے۔) تعسالي عسه اه عاہے وہ ابھی شرمگاہ کی تری سے <sup>ک</sup>یلا ہو ر خيرًا نه الفتها وي ص ١٢) باخشك بوحكا مو-۲۔ ردالمحارعلی الدرالمختار کے باب الابخاس میں ہے۔ ا آاد خانه پن سُلِنقل فرما یکه پیلائش نقل في التاترحنانية ال کے وقت نیجے کے حبیم پر (شرمگاہ گی)جو رطوبة الولس عندالولادة طاهرة وكناالسخلة اذا رطوبت ہوتی ہے وہ پاک ہے اسی طرح گائے یا بکری کا بیجس وقت وہ اپنی ماں خسرجت من امها، وكنا کے سکم سے اہرآئے (یاک ہے) اورای البيضة ونلايتنجسبها الثوب ولاالماءاذاوقعت طرح انڈابھی بیں ان کے (مثلاً کو دمیں

الانخزانة الروايات يسه ١٢- ني العتابية : السخلة والبيضة خرجت ووقعت في الماء لا يفسسلا وطبته كانت اوما بسته وكمن الانفخة من الشاة الميتة طياهرة عندابي حنيفة دضي الله تعالى عندهوالمختار-ان كتابوں كى ندرى ات كا على بى بى بے كەندا يا كائے بكرى كا بحرواهى مرغی پااینی ان کی شرمگاه کی رطوبت سے تحییا جوں اور یا بی میں گرجاً میں تو یہ یا لی ﴾ پاک ہے میونکدوہ انڈا یا بچرکیلے پن کی حالت میں بھی پاک ہے۔ ترمگاہ کی تری کے پاک ہونے کی تائیدیں ہمنے نمونے کے طور پرندہب . خنفی کی بندَره تقهی کتابون مثلاً: (۱) محیط سخسی (۲) نتاوی قاضی خان (۳) وتح القدير (م) بحرارائق (۵) غليه (۱) عالمركيري (۱) طحطاوي (۸) درمختار (٩) ورد المحتار وغيره سے نقهائے كرام كے واضح بيانات تحريركريئے اور روز روشن كى طرح ية ابت كروكها ياكه رطوبت فرج كے ياك مونے ميں كوئى شب نہیں ہے اور بہی مسلک معتمد ہے \_\_\_\_\_ توابی شاخشانویس صاحب سے یہ یو چھناچا ہتا ہوں کہ کیا آب اپنے بقول شرمگاہ کی طورت جائے۔ كے لئے تيار ہو، اگر ہو تو جا ك كر د كھاؤ، ور مذفعال شرماكرا بى اس عن اد رستی اورا حنات دنی سے بازآ جاؤاورصد ق دل سے تو ہر کرگو ۔ ا مولوي عدات ورصاحب كأكوروى علم الفقيس يد تكھتے ہيں -\* « زنده عورت بچه جنے اور وہ بچهای وقت کنویں میں گرھائے اورزندہ کل آئے تومانی نایاک ناہوگا؛ مشاج ا ديوبندى جاعت كيخيم الأمت بوا درالنوا درج الآير كفية إل امام صاحب صاحبين مختلف إلى اور لوجه ابتلاسي صل جواب مي أول بالطهار یرفتوی داگیاہے \_\_\_ پھراسی کتاب کے جاہم برردالمتاری وہ عبارت على جوہمارى اس كتاب كے مث يردر عب نقل كرنے كے بعد ہى عكم في الحق 

طربةمن بطن دجاجة ولا رقىق بہنے والى چىزىں گركراسے ناماك وقوع سخلة من بطن اسها نہیں کرے گااور نہی گائے یا بجری کا ولوكانت رطبة مالريعلر بحيرجوا بعي مال كيسكم سے باہراً يا بوا اگرچه وه د نشر مگاه کی رطوبت سے بھیگا انعليهمات ذرالان رطوية ہوا ہو بوب ک کدید برعلوم ہوجائے کہ للخرج لسبت بنحسة اهر ان پر کونی نایاک چیز نگی ہو ڈیکھی اسلے رطحطاوی علی مراقی ص<u>۲۵</u> فصل فی كەشىرمگاە كى ترى ناپاك نېپى ہے۔ سأل الأبار) ۲- غنیته استملی شرح منیته اصلی اور صغیری میں ہے کائے یا بحری کا بحد سدا ہوتے ہی اسی السخلة اذاوقعت من امها تری کی حالت میں جو سلائش کے وقت بطبة فى السماء لانقسلااه روزلود فى الغنية)كذا فى كتب اسکے بدن پر مونی ہے، یانی میں گرجائے تووه یانی کونا قابل طهارت ندکرے گا الفتادئ اهر فتا وی کی کتابوں یں ایسا ہی ندکورہے۔ (غنيه صنه وعدم) فتح القدير شرح ہداية ميں ہے۔ لووقعت البيضة من السيحاحة في الماء رطبة \_\_\_او يبست ثووقعت وكناالسخلة اذاسقطت من امهابطية اويست لايتنجس الماء ام (ص ٢٥ ج ١- باب الماء الذي يجز بهانوضو و مالايجوز ) ومثله في البحوالوائق شرحك زال دقائق ص و با ۱- فتاوی عالم کیری میں ہے۔ وقشب البيضة الخارجة والسخلة الساقطة من امها وهي مبتلةطاهرة عندابى حنيفة - كنداران) في الحيط السيخسى اه (صلاح المصل فيمالا يجوزيه التوصي) 

دق كرديارات بم في ما راجمي كي بهي مزه ندآيا اوررسوا أي هي بوتي \_ \_\_\_\_\_ المركون الني كھول كر حقيقت بيان كى كە مارىغ سے يەمرادىم اب جوشب آئی تب ما فظامی کو حقیقت منکشف ہوئی \_\_\_\_ صبح کوجو آئے تومو تخیوں کا ایک ایک بال کھل رہاتھا اور توشی میں بھرے الوئے تھے 4 ناظرين تهانوي صاحب كےان كلمات طيبات كوبغور ٹرھيں اورخو ذمتحہ اختذ كرين كرنمانقا والداديد مين بينه كرتها نوى صاحب جورشد وبدايت كالبق ديتے تھے و کس مرکا تھا۔ ایسی فحش مات ایک شریف آدمی تنہا نی میں بھی اپنے بے نکلف دوستوں سے بھی کہنا گوارہ نہیں کرے گا نگر تھا نوی صاحب اللہ والوں کے مجمع میں بلاکلف مزہ لے لے کربیان فراتے تھے اور صرف ایک ہی باز نہیں بیان فرمايا بارمارسيان فربأيا ہے اٹھاكر ديجھنے الافاضات ابوميد جلديا ح<sup>سم ا</sup> نيز جلد الله ينز علدي ماك -اب شاخیانه نویس صاحب بتانین که وه تو پس مشوره دے دہے تھے ک شِرمگاہ کی رطوبت جب باک ہے تواسے بئوا وران کے پہاں توروٹی لگا کرکھا ئی ﴾ كئيك يه مناخسان نويس صاحب كوچاسي كداين بزرگون كى سنت بزو دعمل

#### **QASID KITAB GHAR**

Mohammad Hanif Razvi Nagarchi Near Jamia Masjid, Arcot Dargah, BIJAPUR-586104, (Karnataka)

ŢŢŊĠĸĬĠŶĬĠŶĬĠŶĬĠŶĬĠŶĬĠŶĬĠŶĬĠĸĬĠĸĬĠĸĬĠĸĬĠĸĬĠĸĬĠĸĬĠŶĬĠŶĬĠŶĬĠŶĬĠŶĬĸŶŢĸ

اس معلوم بواكراس منطيس اختلان ميكن امام صاحب كاندبب بونے كے سبب بھى اوراس زيانے ييں ضرورت بونے كا سبب بھی اسی کو کے کہ وہ پاک ہے اوراس سے وضوعی نہیں اوطنا؟ اورشا خسایہ نویس صاحب نے جوید کھاکہ یہ یا بی جب یک ہے تواسے بی کر د کھا کو۔ اس برہماری گذارش ہے کہ یہ دیو بندی پر بنائے کہ انسان کا تھوک ہیان کی پیک، ناک کی ریٹھ دیوبندی ندم ب میں بھی باک ہے آپ پہلے ان سب کو جات لیجئے بھر ہمسے رحم کی رطوبت بینے کا مطالبہ کیجئے بھر جب آپ کے حکیم الاست صاحب نے اس کے پاک ہونے کا فوی دیاہے تو پہلے آپ اسے جا الس کا جناب من آپ پہلے اپنے گرکی خراس بھر تھے۔ بات کری، آیے عکم ال<sub>ا</sub>مت وطن تھا معون میں لیسے با ذوق گزیے ہیں جنھوں نے عورت کی شرمگاہ کی طوب ' وروٹی لگاکرکھایاہے۔ لیجئے افاضات الیومبہ جلد<u>ہ '' حالا' ج</u>ارم <u>م<sup>یمائ</sup></u>، اٹھاکر د سکھنے۔ تھانوی صاحب نے اپنی خانقاہ شریقب میں راوسلوک کے کرنے والوں وسامنے اپنی زبان بھن ترجا ن سے بیان فرمایا۔ ومكتب كے المكون نے جافظ جى كؤ كاح كى ترغيب دى كرمافظ جی کاح کراو برامزه ہے ، جافظ جی نے کوئشش کرکے بکاح کیا اور را بھررون لگالگا كركھائى مزه كيا خاك آ تاميح كولاكوں يرخفا ہوتے ہوئے آئے کے سے مے تھے کہ اڑا مزہ ہے بڑا مزہ ہے ہمنے روثی لگاکر کھانی ہیں تو نہ مکین معلوم ہوئی نہ میٹھی مذکر وی ۔ نوکوں نے کہا کہ حافظ جي ماراكرتے ہيں \_\_\_\_\_ آئي شب حافظ جي نے بيا يي كونوب ز دوکوب کیا ہے جوتا و بھے جوتا \_\_\_تام محلہ جاگ اٹھا اور جمع موجما اور جا فظ بی کو برا بھلا کہا بھر حب کو آئے اور کہنے لگے سسروں نے kininin kilinin kinin karabahan karabahan karabahan karabahan karabahan karabahan karabahan karabahan karabah

کا دعویٰ کر کے مسلک احناف رآپ کے حلے کرنے کا بدانداز ضرور نماہے ساغربذمينا اور نديمانه نياب ساقى تيرا انداز ظريفيا نه نيلب المسس سے پہلے کہ میں جل حقیقت کے جبرے سے نقاب کشانی کروں اك بكمة زانشين يحيخ -و کو. کا فرومرتدکے بڑھائے ہوئے نکاح کامیجے اور منعقد ہوجانااور ابات بے اور ان سے نکاح پڑھوانا حرام ہے "یاور بات ہے دونوں میں کھلاہوافرق ہے۔ یہ ایک متفق سئلہ ہے کہ جب شی کے ارکان وشرائط بللئے جاتے ہی تووہ تئی موجودا ورحقق ہوجاتی ہے اگر حکسی اور وجہ سے اس کے تحقق میں کسی 🧟 حرام کاارتکاب ہوگیا ہو ؟ شال کے طور پریوں سمھ لیکنے کہ ب ا۔ خلاف ترتیب قرآن ظیم ٹرھنا حرام ہے لیکن اگر کسی تحص نے نماز کی آڈا میں زرتیب کی رعایت کئے بغیر قرآن بحیم کی لاوٹ کی تواس کی نماز لاکراہت صیحے ہوجائے گی البتہ فلاف ترتیب پڑھنے کی وجہسے کنہ گارصرور ہوگا۔ ۲ ـ . بون ہی حض کی عالت میں بیوی کو طلاق دینا حرام و گناہ ہے لیکن طلا

ان دونون کون کا صحاب اور دیو بندی دونوں کروپ کا صحاب اور دیو بندی دونوں کروپ کا صحاب اور دیو بندی دونوں کروپ کا صحاب کا مرکز یم نافذکریں گئے کہ نماذشج ہے اور طلاق بلاشیہ واقع ہے گراس کے کہ ندکورہ طریقے پرنماز پڑھنا طلال ورواہ اور کا مرکز یم طلاق دینا بلاشیہ حرام و گناہ ہے ۔ بلکا س طریقے پرنماز پڑھنا، اور طلاق دینا بلاشیہ حرام و گناہ ہے کہ و گناہ ہے کہ و گناہ ہے کہ ای طرح نکاح خوانی کے مسئلے کوجھی مجھنا چاہئے کہ اس طرح نکاح پڑھوا نا حرام ہے لیکن اگر پڑھا دیں گے تو نکاح ہوجا نے کا کیونکہ نکاح نام ہے سٹرائط مخصوصہ کے ساتھ ہا ہمی ایجاب و

وفے سے بلات باس کی بیوی پرطلاق پڑ جائے گی۔

كافروم زندكا برصابا بوانكاح فيح ب " اكروما بي نكاح يرصائے تو ہوجائے كايانيى ؟ جواب\_\_\_\_نكاح تو بوي مائے كا،اس واسط كذكاح ابى ایجاب وقبول کا نام ہے اگرچ بریمن پڑھائے چونکہ وہا بی کے پڑھانے يس اسس كي عظيم ہوتى ہے جو حرام ہے ابنداا حراز لازم ہے " (احكام شريعت صك) رضا خوانی بھائیوا دیجو تھارے مقدا وگرونے رکستے وغريب اورنا درفيعيله كيلب كلمه طرصنه والممسلمان كوتوخد ونفتيت سے وان کہا جاتا ہے اس سے لکاح بڑھوانا حرام ہے اور برین جو كرورون ديوتاؤل كولوجن والاسبه اورالشرورسول كامنكر اس سے نکاح بڑھوانا مائزہے \_\_\_\_فائباہی فانصاحب كانيا نرمب بعض برقائم رسام روص الم فرض بے " رندائعونات مده) جناب! يەاعلىٰ حضرت قد*ىس س*رە كانيا ندېبنېيں ہے بكيبراج الامت امام عظم ابوجنيفه رضى الترتعالي عنه كاندىب ہے جسے عهد قديم سے مت مسلمه ك كثير على صلحارا ورفقها، ومشائخ نے افتيار كيا ہے\_\_\_البتہ حنفي ہونے

قبول کا اورظا ہرہے کہ کا فرو مرتد کے بڑھانے سے بھی نکاح کے یہ ارکان اور شرائط پالئے جاتے ہیں۔ اور حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان سے بکاح بڑھوا يس أن في تعظيم و تحريم بهوتى ہے اورعلمار كرام وائمہ عظام فرماتے ہيں كە كافرومرتد تودر کنار فاست کی تعظیم و تکریم بھی شرعی نقطہ نظرسے حرام ہے۔ چنا پنج سٹ می جلداول صيع تبيين الحقائق، فتح لمعين اورطحطاوي عاشية درمختارس حث صاف لفظوں میں بتایا گیاہے کہ۔ فاسق كى توجين شرعاً واجب ب. قىدوجبعلىهواھانتەن شىغا-1ھ علا محقق سعدالملة والدين تفتازا ني رحمة النُّرْتِعا ليُ عليهٌ مَقاصِدٌ و"شَرْح مقاصة بين فراتے ہيں۔ بدندہ کے لئے حکم شرعی یہ ہے کہ اس سے حكوالمبتدع البغض والعداولة والاعراض عنه والاهانة والطعن بغض وعلاوت رکھیں ،روگر دانی کریں اس کی توہن و تذلیل کرس اوراس سے واللعن . اهر لعن وطعن کے ساتھ بیش آئیں ۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی البہ وہم ف ارت ادفرمایا۔ مَن وَقَدَرُ صاحب بدعة فقس حسن كسى بدند بسب كى توقر تعظم كى اعان على هدرم الاسلام السناسلام كروها ني مددكي (طرانى كبير، حلبيه، شعب الايان للبيهقي وغيده) بس جب فاسق كانعظم وتوقير حرام ب تووماني سنكاح يرصوانا بدر جاول حرام قرار پائے گا۔ یوں ہی بریمن سے نکالے پڑھوا ابھی حرام ہو گانیکن اس کے بارے میں یہ بتانے کی چنداں ضرورت ند تھی کیونکہ مسلمان برہمن سے کاح يژهوانا ناجائزی مانتاہے اور بریمن کی مثال اس لئے بیہاں پیش کی ناکڑوم اس ﷺ حقیقت کواچھی طرح سمجے لیں کہ نکاح کیجے ہونے کے لئے بکاح خوال کامسلمان

हेगरमा १५५१ सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः

ہونا ضروری نہیں کیونکہ بریمن کا پڑھایا ہوا کاح صحیح ہے بگرا سکے ماعث کوئی بھی آ مسلمان نہیں مانتاتواگر و ہابی، دنوبندی کا بڑھایا ہوا کا چیمے ہوتو اس سے یہ تجهی نہیں سمجنا چاہئے کہ وہ مسلمان ہے ۔ بساا ذفات دیوبندی اسی سنے کا سہارا كرساده لوخ مسلمانون يركين ايمان كى دھونس جلتے بين كر ممسلمان بين ـ جبمی نو ہمارا بڑھایا ہوا زکاح ضحے ہے تواعلیٰ حضرت عیسا ارحمتہ نے اپنی خدا داد ذہانت اور دور اندیشی سے ایسے فریب کاروں کے فریب کی بڑای کاٹ دی آگہ-م بروی گریرے کوتر کا حسین نامه بندها مودلبر کا اسى مصطبي بحن كريث خساية نوليس اعلى حضرت عليه الرحمة يركت اخانه انداز " كلّمرر صفى والمسلمان كو توضد ونفساينت سے وائى كا باآبا ہے اس سے بکاح بڑھوا ماحرام ہے اور بریمن جوکڑوروں دیوباد سح یوجنے والاہے اوراللہ ورسول کامنکرے اس سے کل ٹرچوانا حالانكم أعلى حضرت عليدا لرحمة كے ارشا د كاايك حرث بجي اس بات كااشاً نہیں کر ماکہ بریمن سے بکاح پڑھوا اجائزے وہ توصرف اتنا فرمادہے ہی کہ کاح ہوجائے گااور ہم نے نابت کیاہے کہ کاح ہوجانا وربات ہے مگر برحقوا احرام ى رب كاب المل مُسلم كا نبوت المحضي -مزند کے بڑھاتے ہونے کاح کی صحت اوراس کا شرعی نبوت ۔ بكاح نوال اصطلاح نقركا عتبار يعورت كاوكيل بوتاب اورشرى نقط نظرس كافروم تدكو بحاح يائسي جاكام كاوكيل بنانا درست ب جنا يخه فقحنفي 🥞 کی بہت سی معتبراور واک اک است ناد کتابوں میں اس جزئیہ کی روششن وضاحت وجودے - دیل میں صرف چند کتابوں کی عبار میں ہدید ناظر تن ہیں -

(۱) بدائع الصنائع فى ترتيب احكام الشرائع سى . وكسذاردة لأالوكيل لا وکیل کے مرتد ہونے سے دکالت کی حت براتر نہیں بڑتا اہذااکر مسلمان نے کسی تمسنع صحت تدالوكالة مْرَىدُكُوكُولِ بْناياتُويە وْكالتَّقْيْجِ بُوگَى، المسرتدة بان وَحَكَلَ مسالَوُ كبونكهمزندكے تصرفات موقوف يأغير مرتباتأ الان وقوف تصرفا نافذاس ومسع موتے من کراسسی ملک ہی موقوف یاغیزافذاس وجہ الربتد لوقوب ملحكه والوكيل يتصرف فيملك سے ہوتے ہی کداس کی ملک ہی الموكل وانئاناف موقوف وغيزنا فذبهوا كرتى ہے اور وكيل توموكل كى فك بين تصرف كرتا التصرفات \_\_\_وكنا محسكمارك تصرفات بلاسبهه لوكان مسلمًا وقت التوكيل شم ارسد فهوعلى وكالته نافذہوتے ہیں (لہٰدایہاں مرتدکا تصر بهي نا فذبوگا) اسي طرح أكروه وكيل بنا الاان يلحق بدار الحرب فتبطىل وكالته المكا کے وقت مسلمان تھا بھرمر تدمو گیا تو وہ الم الكاكس في موضعه إم این وکالت پر بافی ہے ہاں اُگروہ دارالحرب میں جلاجائے تواسکی وکات باطل ہوجائے گی اس کی وہ بج اسکے ر بدائع صن ج ۲ مطبع جماليدس مقام پزد کر کریں گے۔ (۲) عَالَمُ كَابِرِي مِن ہے۔ ا ورمرتد کی وکالت بایں طور محصے وتبجوز وكالتالمرت کەمسلان نخسی مرد کواینا وکیل بنانے بان وكل مسلم مسروسها اوراوں ہی آگروہ وکیل بنانے کے وقت وكسنا الوكان مسلك وقت التوكيل ثمارتد مسلمان تقا بهرمرتد بروگيا تووه إيني وكآ 

يرباقى إلبته أكروه دارالحرب فهوعلى على وكالتدالاان يلحق جاملے تواس کی وکالت باطل بوجائے إبدارالحرب نتبطل فكالته اه (عالم كرى <u>" ۲۵</u> م سمطع مجيدى) الم بحرالرائق شرح كنزالد قائق " بهر "ر د المحتار على الدر المختارهيسه وكيل كيسي عاقل بوناشرط ہے لہذا وهايرجع الى الوكيل فالعقل فلا تحسى يأكل اور ناتجھ بيچے كو وكيل بناناليج يصح توكيل مجنون، وصبى لايعقل نهيس البته بالغ بهونا أزا دبهونا اودمرتد لاالبلوغ، والحرية وعدام الردة ہونا (وکیل کے لئے) شرطنہیں ہے فيصح توكيل المرتهد ولايتوقف لهذا مرتد کو وکیل بناناتیج و درست ہے ﴿ لان المتوقف ملكم اهم ا دریه و کالت مو توف نهیں رہے گی ، ( بحرف ال مطبع دارالمعزفة بيروت-تحيونكه موقون مرتدكي ملك بهواكرني ردالمحارض ج سكتبغانيه ديوبند) نيزفتا وياهنديه يرب ويحوز التوكيل بالبياعات والاشرية رمزندكو زكاح وطلاف اورمعا لاتبع وغیرہ میں وکیل نیا نامیجے ہے ۔ والإجارات والنكاح والمطبادق. ان واضح تصریحات به بات دوروشن کی طرح آشکارا بوجان ب که مرتد كوزكاح كاويل بنانا درست بها وراس كانصرف صيح ونافذم وكأيمونك وكيل ہدنے کے لئے مرتدرہ ہونا شرط ہیں ہے بس الرعورت نے حسی کافر امر تد کوانے لکام کا وکیل بنایا اوراس نے اس کی طرف سے ایجاب کے الفاظ اداکے تو کاح موجائے گار ابسكان بهائى انعاف كريرك ليس شرى واسلا مى سنطى ركيطرا جالنا

اوراے مشرکانہ عقیدہ ٹھہراناحق کی حایت ہے پایس پردہ ندم جنفی سے بغاوت و عداوت ہے۔ مناو کا دانے لوٹ لیا! مناطق سے اکس اک ادانے لوٹ لیا! و فا کے تھیس میں اک بے وفائے لوٹ لیا حيصن فنفاس الى عورت عنسل كايا وصوب بالهبس <u>جَه</u>ِ امسئلهُ حائضه ونفسارعورت نخون كے بندم و فے سے بہلے بنیت

قربت اگر غسل كيا تويه يان بھي فابل وضور ہے . فتاوى رضويهج اص ١٥٨ رضا خوانی بھائیو! لینےاعلیٰ حضرت کو اس فراست کی دا د دوكه وهيض ونفاس والى عورت كخون بندموك سيبي بے نبت قربت عسل کے یا نی کویاک اوراس سے وضوج اگز بتلارب بن - كيااليي كندي د بنيت ركف والا محدد بوسكا ہے ؟ كيا ایسے علينطا ورغلط آ دى كے نام كے ساتھ رفني الله عند كونا بيسئىلەننىرىغىت طا ہرە كالىسامىقق ئۇسلىرالىنبوت مئىلەپ كىجىس كى جىما کے آگے تعض اکابرعلمارد یو بند نے جی جبین اعتراف تم کیاہے اور نفی نزہب

كائمه وعلمار ومشائخ وفقهار ناس كى شهاد ين شي كى بس مورد كور

يرجيد شوا بدآب بعي الاحظم يجيح. و قداوی قاصی فال بین ہے۔ حیض والی عورت خون بند مونے کے كووقعت الحائض بعد انقطاع بعدكنوس من تمي اوراسكے اعضار برنجا الدهم وليس على اعضائها بخاستر فهاكالرجل الجنب ولووقت ہبیں گئی ہے توعورت جنبی مرد کی طر*ے* اورخون بند ہونے کے سلے تنی اورا کے قب لم انقطاع الدم وليسعلى اعضا پرنجاست ہن گئی ہے تواس اعضائهانجاسة فهىكالجل محمطا مرمردي طرح بي بشرطيكاس الطاهراذاانغس للتبرد تعهد ک عال کرنے کی نبت سے عوط إلانها لاتخرج عن الحيض الگاما ابورنه که قربت کی نیت سے اس بهذاالوفتوع فلايصار لئے کہ وہ اس غوطہ لگانے سے حین ہے الماءمستعملاء اهر الگنهیں ہوگی لہندایا نی مستعل دناقا رص ۵ ج ۱) اس عبارت میں امام اجل ، فقیارنفس ،حضرت علامہ فخرالدین فاضی خال ﴾ رحمة الله تعالى عليه رمتو في ط<del>اق ه</del> عنه يه واضح يبا<u>م كرين</u> نون بند <u>بعو ز</u> سے ہیلے حیض والی عورت نے بھٹڈک حال کرنے کی نیت سے کنویں میں غوط كَاياً يَا لِفظ دير عسل كيا تواس كاحكموى بي جوطا مردكا بي-اب سوال یہ ہے کہ اُرطا ہر بینی غیر جنبی مستحض مھنڈک حال کرکے نیت سے کنویں میں نہائے تویانی پاک اور وصور وسل کے لائق رہناہے باہنس؟ ﴾ تواس كے بارے مين خود بين امام موصوف اپنے فتا وي كے اس صفح ميں جن 🔮 سطراو براس طرح رقم طراز این -اماالأول فالأدمى الطاهراذا طاهرادى كؤين بين وول ليني أعفار وفع فالبيرلطلب الدلو كالرف كي غوض عيرا وراسك

یبی حکم ہے زکہ مانی متعل ، ناقابل وضورو اذائزلابعدالانقطاع - أمتًا غسل ہوجائے گا جبکہ وہ خون بندہونے قبيل الانقاع وليسطل عضاءكما کے بعد کنویں بیں اتری موں لیکن خون ع بحاسة ف انهما كالطاهراذا بندبون يسيهلة تويه دونون طاهردى إنغمس للتبردلانها لاتخرج ك يحكمين بن جبكه أن كے اعضار رنجات والحيض بهذا الوقوع فلا نانگی ہوا ور تھنڈک صال کرنے کی نیت ي يصيرال عستعلاك نما في سے انہوں نے غوط لگایا ہو کیونکہ وہ اس الخلاصة - ام غسل سحفن سے الگ نہیں ہوتی ہیں (بحرص ١٠٣٠ ج ابحاله بدائع وغيره) لهذايا فيستعل زبوكا خلاصدين بقي ایسانی ندکورہے۔ مزية اليد ونقويت كے لئے عبارات زيل كابھي مطالعه كيے۔ غنبتُه المت على نترح منية المصلى اورصغيرى ميں ہے۔ معجیض والی عورت إگر حیض بند ہونے کے بعد کنویں میں گئی تووہ جبی آدمی کی طرح ہے اور اگر بند ہونے کے سیاے کئی توطا ہوجن غیرجبی والے آدی کے میں ہے اور طاہر آدمی کا فکم آستعل کے بیان یں آمِستعل کے بیان میں علامطبی رصاحب غنیہ وصغیری) نے طاہر آدمی کام بیان کرتے ہوئے جو صراحت بیش کی ہے وہ انھیں کے الفاظیں یہ ہے۔ معطا برآدى نے قربت كى نيت سے كويں بي خال كيا توبيا في كوفاسدكردك كااوراكر فحول للش كرنے كے لئے غوط لكا ما آواس كےبدن يرنه نجاست ہے اور مذى اس نے اس بى اينا عبم الآتويه ائمة للشك تزدك بالاتفاق يانى كوفاسد فدكر على السياس كتابون كاسى طرح ميل دوركرنے كے لئے اگراس نے لينے جمك

اوالتبرد وليسعى اعضائه ب غيارير بخاست نهين ہے بيرزند بحل آيا توبيكنوس كاياني فاسدنبس رتكا نجاسة وخرج حيافات، لا يفسداكا والماءطاهر وطهور بانی پاک تھی ہے اور پاک کرنیوالاتھی۔ ريعي فابل وضووسل ہے -) (نتاويٰ قاضی نعاں <u>و ه</u>يجا) یہاں سے نابت ہواکہ حیض والی عورت نے خون بند ہونے سے پہلے آگرمانی پی برار عن اس يس عوطه ليكا ماغنسل كيهاا ورقربت وكارتواب كى نبيت بيس كى تووه يا في فاسد نہیں ہوگا جیسے کہ طاہر آدمی کے یانی میں جانے سے یانی فاسر نہیں او ابلکہ وہ ا برستوریاک اوروضور وسل کے لائق رہناہے۔ يهان يدبات بهي واضح رہے كرجين والى عورت كا جومكم بيان كيا كيا بيا تھیک ہی حکم نفاس والی عورت کا بھی ہے جس کو بحیر پیدا ہونے برنجون آتا ہے جا بخد بحرالان ، براتع الصنائع اورخلاصه ميس ب. بمرف فهل مسله كوبنى كيسا تفواس لت قيدنا اصل السئلة بالجنب لان الطاهرا ذاانغس لطلب الدلو مقيد كياب كهابرادي دول نكالن وأوريكن على اعضائها نجاسة لا كسلة الرغوط لكائي اوراس كحاعضا يصيرالماء مستعلا أتفاقالعهم يرتجاست نه وتووه يأني بالاتفاق ستعل ازالةالحدث،واقامةالقربة نېيىن بوگا كيونكە يېان ئەحدث دور بوا وإن انغس للاغتسال صارمستعلا اور نه بی قربت یا نی گئی اورا گرغسل کرنگی اتفاقًا لوجوداتامة القربة -نیت سے اس نے غوط لگایا تو قرب کے وحكم الحداث حكوالجنابة يائے جانے كى وجسے وہ يانى بالاً تفاق مستعل موجات كااور مدث كاتم وي الله في البدائع. مع جوجنا بت كاب بدائع الصنائع يس اس كودكركيلي وك احكم الحائض والنفساء اورصين ونفاس والى عورتون كاكلى

توسمجرلينا چاہئے كە وە يانى ائم چنفىيە، مالكىيە، نشا فعيه، حنبىلىيە لكەجمىع سلفە فىفلەن کے نز دیک بالاتفاق بلاانکار بحیریاک اور قابل وصوبے۔ اب اہل نظرے لئے یہ بات قابل غورہے کاس یا بی شے متعل اور عیمعل مونے کے متعلق شریعیت طاہرہ نے کیا فیصلا سنایا ہے تواس سلسلے میں ہم فتاوى قاضى خان اور بحرالرائق وغيره كى تصريحات مبيش كرجيكے إيس كه وه ياني مستعل نہیں ہے۔ان کے الفاظیہ ہیں۔ لانهالا تخرج عن الحيض بهذا عورت كوي مين غوط ركان كي وحد الوقوع فلايصيرالماء مستعلا حيض سالكنهي بوتى بداياني علاوہ ازیں اگرآمیشعل کی نعریف جان لی جائے اورانصاف و دیانت کے ساتھ ا دنی سی تھی توجہ اورغور و فکرسے کام لیا جلئے تواس یانی ہے سے تعل ہونے اور نہ ہونے کے بارے ہیں باسانی ایک جیجے رائے قائم کی جالتی ہے۔ اب تعریف سنے اور فیصلہ کیجے۔ مستند کتاب ہدایہ شرح بدایہ میں ہے۔ الماء المستعل هوماءُ ازيل به تمستعل وه يان بي سرك زريب حدث اواستعل فالبدن مدث دوركياكيا بواقربت ركارتواب على وجدالمقربة - ردايه ما المحيل كطورير بدن مين استعمال كياكيا مود اسس تعریف میں یانی کے مستعل ہوئے کی دوصورتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک ازالهٔ حدث ۱ ور دوسری نیت قربت کے ساتھ یانی کابدن پر استعال ۔ اوراتنی بات ہرسلمان جانتاہے کداگر حیض یا نفاس والی عورت نون کے بنبد ہونے سے پہلے ایک نہیں ہزاروں باعسل کرلے پھربھی اس کے بدن سے خد

ملا تواس کے باعث بھی یا تی فاسدنہیں ہو ناچاہتے کیو کمہ فرض یکیا گیاہے کہ وہ آدمی طاہر ہے اوراس نے قربت کی نیت نہیں گی ہے<u>"</u> (غندم ١٥٣٥) صغيرى م فقاوى عالم كيرى معروب بنقادي بهنديديس ب و حیض والی عورت کنویں میں گئی تواگر یہ خون بند مونے کے بعد ہے اوراس کے اعضار پرنجاست نہیں ہے تو یعورت مبی کے حکم میں معاورا كرخون بندمونے سے سے توبیطا ہرمرد كے حكم س اس لئے کہ وہ عورت کنویں میں جانے کی وجہ سے حین سے الگ نہیں (عالم كرى صالح 1) التعليق المجلى شرح منيته كمصلى يرب <sup>و حی</sup>ض وا کی عورت *اگرحیض بند ہونے کے بعد کنو س*یس کمی تو جبی مردکی طرح ہے اور چین بند ہونے کے پہلے تی توطا ہرآ دمی کے تحمیں ہے اورطا ہرآ دمی کا حکم آمستعل نے بیان میں گذر دیکا ؟ ان تصریحات سے روشن طور براس بان کا نبوت فراہم ہو گیا کہ اعلیٰ فیت قدس سره كابيان فرموده محم درال ندبب في كي صحح ترجا في الهدا بہال یک ہمنے فقی جزئیات کے آئینے میں سبلہ ندکورہ کی حقانیت کا مثا بدہ کرایا اب برعیاں کرنایا ہنا ہوں کہ آخر آب ندکور کے پاک وفایل وفهور ونسل ہونے کی اصلی اور بنیا دی وجہ کیاہے ؟ آب مذکورکے پاک ور فابل وضوہونیکا بنیا دی بیب اسے عشر كىأگىااس كے قابل وضو ہونے اور نہونے كى بنیاداس بات برہے كہ وہ یا فی ققهار کی اصطلاح کے اعتبار مستعمل ہے یا نہیں ؟ اگرمستعل نہیں ہے

لهذاأكر كوئي حيض يانفاس والىعورت نون بندمونے سے بہلے نہالے توان بارساؤں کے نزدیک اس عورت کے بدن سے حدث دور ہو جائے گااور وہ پاک ہوجائے کی بھرتواس کے لئے داہوبندی مدمب میں کلام الشریثر لف كى تلاوت بھى جائز مو گئ نيزائے جيوناا ورروزه رکھنااورنماز پڙھناسپ ملال م ہوگا ورلطف یہ ہے کدان کے لئے اس عورت سے بمیستری تھی حلال ہو ما امسلمان بھا نی انصاف کریں کہ \_\_\_\_کیا طیارت و نظافت اسی کانام ہے کہ بیش و نفاس کا نون بند ہونے سے پہلے عورت کے لئے ناز ٹرھنا حلال قرار دیاجائے ، روزہ رکھنا جائز ننا دیاجائے ہنسجد میں جاتا، قرآن زیف چھونا، اوراس کی تلاوت کرنامباح ماناجائے، اس کے ساتھ بہستری کے ملال مون كاعقادركهاجات - الحول ولاقوة الإبامله العلى العظيم ہم آ ہ بھی کرتے ہیں تو ہوجاتے ہیں بلم یقت ل بھی کرتے ہیں توچرپ انہیں ہوتا والله تعالى أعلم

دورنہیں ہوگا اسے نماز شرصنے ،روزہ رکھنے تالاوت کرنے اورکلام اللہ شرلف چھوٹے کی شرعًا اجازت نہیں دی جائے گی ۔۔۔ پس جب کہ ان عور آول نے قربت کی نیت سے لہیں کیااوران کے بدن سے حدث بھی نہیں دور ہوا نو اطرین خودانصاف کریں کہ وہ یا فی شریعیت کے نزدیک کیسے تعل ہوگا ا دروضو کے قابل کیوں نہیں رہے گا۔ شاید شاخیار نویس صاحب ایم کرام کے ان بیانات کو نا قابل اعتبار قرار دیں اس لئے ان کیشفیؑ خاطروتسکین فلب کے واسطے انھیں کے گھر کے ایک بزرگ کی شہادت بیش کرتا ہوں ہے کیالطف جونیر ر ده کھولے حق وہ ہے جوسر پر ترکھ کے لولے كاكوروى إينى كتاب علم الفقه " يس لكھتے أب -و ما نضریا و معورت من کو بحرسدا ہونے کے بعد خون آتا ہے ربعیٰ نفاس والی عورت ) نون بندہونے سے بہلے اکر نہائے ا ورصم اس كاپاك بهوتويه يا في مستعل نهيس اور وضوا ورغسل اس ايك دلجيب نكتة العلى حضرت رحمة الله تعالى عليه كوكنده ذان ا ورغليظ أدى اس لئے كها كياكدا بنول خصيف ونفاس دالىءورت كے خون بند ہوئے سے پہلے بے بیت قربت عمل کے يانى كوياك اور قابل وضونها ديا ـ \_\_\_\_ توأس كامطلب يه مواكر وسخص غون بند ہونے سے بہلے حیض ونفاس والی عورت کے فسل کے یا نی کونایاک ادرناقابل وضو تبلئے وہ ان کے نزدیک بڑا یا کیزہ خیال اور طیب وط اہر \_\_\_\_\_يے ميارد يوبنديوں كى طهارت وغلاظت كا

المحث نہیں ۔ ہمارے لئے ان کے کذب وا فترار کے جواب میں صرف اہل اسلام کا فیصلۂ ایمانی کا بی ہے ۔ مگر چو نکہ اس کو جدید سئدا ور بدعت بتاکر فقد صنی کے خلاف سادہ لوح عوام الم اسلام کو دام تزویر کے بھیندوں میں جکر اجاسکتاہے کیونکہ پڑھے تھے لوگ اس سم کے مسائل سے عوانا آشنا ہواکرتے ہیں اس لئے ہم لینے مسلمان بھائیوں پران کے مکر وفریب کھلی کھولنے کے لئے حقیقت مسکمہ کا نکشاف کر رہے ہیں جس کے اجالے ہیں مجدد اعظم اعلیٰ صفرت قدس سرہ کے ارشاد مبارک کی حقانیت ہخو بی نمایاں ہوکر سامنے آجائے گی۔ اگرز نکار عورت کوکرائے پرمکان دینا اس لئے ناجائزوگنا ہ کہاجائے کووہ اس میں زیاجیسے ہیں جرم کا از بحاب کرے گی تو کا فروں اور شرکوں کو کورہ اس میں زیاجیسے ہیں جرم کا از بحاب کرے گی تو کا فروں اور شرکوں کو کورہ اس میں زیاجیسے ہیں جرم کا از بحاب کرے گی تو کا فروں اور شرکوں کو

مکان میں جیساکہ شاہدہ کیا جاتا ہے اعمالی کفرونٹرک کا اڑکاب کریں گئے۔
بلکدر وزاول ہی جب دکان کی افتائ قریب ہوتی ہے تو وہ اپنے دھرم کے مطابہ
کیا کیا مشرکا نہ مراسم ا داکرتے اور کیسے تیسے غیراسلامی شکونے کھلاتے ہیں یہ
کسے نہیں علوم ہے۔ کوئی محصول برکت کے لئے پوبیا باٹ کرتا ہے کوئی بہت
سے کفری رسوم وغیرہ لغووخرا فات کا اظہار کرتا ہے جس کی دکان میں ان کے
معبودوں کی تصویریں رکھی جاتی ہیں اور کسی کی دکان دیوتاؤں سے آرائے۔
ہوتی ہے پھر یہ لوگ جبح وشام ان تصویروں اور مجسموں کو پوجے اور اسطرح
روزانہ اعرال کفرونٹرک کا اظہار کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب کفروٹرک

سے بدترین جرم ہیں اورغیرسلماین دکان ومکان میں یوجایا اور کفری رہ

اداكرتے بن توان كوكرائے يردكان بامكان دينا ديوبندي دهرم كےمطابق

﴿ جَرَّوْ جِرَارُ جِائِزَ نَهِينِ بِهِ نا جِائِحُ حَالا نكدا بلِ اسلام اس كو جائز سمجھتے ہیں اور پی

و كان ومكان كفاركوكرائي يرديت بين، بلكرسلمان توسلمان ديوبندي كمتبرر

كيارندى كوشے كے لئے كرابريمكان سوال بدرندى كوكرايدرمكان ديناجائزے يانيس ؟ جواب : - اس کاررنڈی کا) اس مکان میں رہنا کوئی گناہ نہیں -رہے کے واسط مکان کراید پر دینا کوئی گناہ نہیں۔ اتی رااس کازنا كرنا ، ياس كافعل ب اس تح واسط مكان كرايديز بين وياكيا ب فان صاحب كے ملفوظات صيسوم ص (نىدلىغى قات شۇ) یه مذہب بھی امام اظم علیہ الرحمة والرضوان کاہے اوراہے بھی ندائے عرفاً میں اعلیٰ حضرت علیہ الرخمۃ علے جدید مسأمل ، اورمشیر ببیشہ المسنت کے

یں اس صرت علیہ ارحمۃ کے جدید مسال ، اور صیر بیتۃ است ہے مشرکانہ عقا کہ سے شارکیا گیاہے ۔۔۔۔ یس جھنہیں پایا کہ آخراس سے میں وہ کون می بات ہے جوان کی گفرز دہ نگا ہوں میں شرک دبدعت نظر آرہی ہے کہا ہے ۔۔

وہ کا فرنگا ہیں خدا کی بہنا ، جدھراٹھ گئیں فیصلہ ہوگیا ، وہ کا فرنگا ہیں خدا کی بہنا ، جدھراٹھ گئیں فیصلہ ہوگیا ، یہ توان مدعیان توحید کی غیرت وجیا اور ذمہ داری کی بات ہے کہ اس کے مسلط سے جس لفظ سے انہیں عقید ہ شرک کی بومسوس ہور ہی ہے اس کو گھر متعین طور پر واضح کرتے اس پر ثبوت و بر ہان قائم کریں۔ ہمیں اس سے کوئی متعین طور پر واضح کرتے اس پر ثبوت و بر ہان قائم کریں۔ ہمیں اس سے کوئی

4

والك بأس لان المسلوليم يركوني گناه نه او گاكيونكهاس نے ايٺ إ يؤاجرها لذالك انااجُرَها مكان ان معصيت كادبون كے لئے كرك لكسكنيك ندا في المحيط. اه یرنہیں دیاہے بلک محض رہنے کے واسط ( عالمرگری ص<u>۲۹ه</u> ج ۳ ) دیاہے معطیں ایساہی ہے۔ فتأوئ قاضى خال يربيه اینامکانگی دی کافرکورسے کے لئے لاباس لسلران يواجرواري من دمی پسکنها . وان شرب كرائح يردب تواس كى وجه سے اس م گناه نه پوگاا وراگروه کا فراس بی شراب فيه الخمر اوعبد فيالصلب يئے یاصلیب کی بوجا کرنے یا خزر راکھے اوادخىل فيسه الخنسازىيسور فندالك لايلحق المسلوكمن توجهي مسلمان إس كي وصه مستحكنه كازنين ہوگا جیسے کہ و تنخص گنہ گازیس ہوتا جس باع غلاما معن يقصدب نے ایناغلام ایے آدمی کے ہاتھ بچاجواں الفاحشة اوبأع جارية معن ياليها في غيرالماتي . اه کے ساتھ برائی کونے کی نیت رکھناہے يااني باندى كوايسخص كم باته فروحت (قاوی قاضی فان صیم جس كياجواسكے بچھے كے مقام من وطي كركے. اظرين انصاف كرين كدمسله ندكوره كي تأييدين ايسي واللح شهاديس اورروشن نصر کات کے ہوتے ہوئے اس کوشرک وبدعت کس نظریہ کے تحت قرار دیاگیائے کہ ایمالی حضرت علیہ الرحمة کی آٹر مین فنی ندہیسے بغاوت اور الماحنات كى حرمتون برناردا حماينهي ب ـ اب آئے بڑھئے اوران کے گھر تے بعضِ اندرونی جالات کاجائزہ لیجے، حس کوان کے حکیم الامت نے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دی اور اسے و سروكنون بتاكريرده رازيس ركفني كى وصيت كرك والفاظيه بس. والمناذن لهم باذاعته العوام مماس كى ابازت بين ديت كاس 

' فکریے حایتی بھی اس بڑنل بیراہیں وہ بھی اپنی دکان ومکان انھیں کرانے پرفیتے اورزبان سے نہیں توعلی طور یراس کے جواز کا اظہار ضرور کرتے ہیں۔ اب میں یہ نهیں نباسکتا کہ بدلوگ اینا نیمل کی صلحت کی وجہ سے جائز سمجھتے ہیں یا اضیں اینا بحرندمیب، اور دین بھائی سمجھنے کی وجہ سے ۔ جوبھی دجہ و بم کواس سے كونى غرفن نهيس مم صرف إينے مسلمان معائبوں كواس مات برمتنبه كرنا عامة بين كدا كرَّزناك رعورت كوكرا يديرمُكان دينانا جائزا ورمشركانه عقيده بوتوكفاركو كمايد برمكان يادكان دنباكتنا بؤاناهائز وكناه اورشركانه عقيده بوكا بيمراسطرت دنیا جرکے بے شارسلون جفوں نے کفارکوکرائے برمکان بادکان دیتے كياده تُرك مع مفوظره سكيس كي و الكُنتي كي عائد تودنيا يس كروروك لمان ایسے بھی نظراً میں کے جومسلمان ہونے کے باوجو دبھی ان دلوبندی حضرات کے مْدِب ع مطابق مسلان بسين بول سے . نعوذ مادلته شرک برور حرای کارسیلیں اس برے زیب پرلعینت کیجئے اب دیل میں اپنے مسلمان بھائیوں کی شفی اور اطبینان فلب سے اقتیمی تصريات مدينا فارين كرر إجول جن سي خفيقت مسلد كرا مكشاف كسائق يه آمشكار ابوجائے كاكرمسلمانوں كايل شرعى نقطة بطرس جائز ورواہے فقهي نصرنحات اورانكشاف حقيقت غيرسلم دمي نے رہنے کے لئے مسلمان واذاستاجرال نامى من المسلم ہے کوایہ برگھرایا تواس میں کوئی دون دارايسكنهافلاباس بنالك نہیں اگرجہ وہ کا فراس میں شراب یے وان شرب فيها الخدراوعبد إصليب كى يوجاكرت، ياس مين منزي فيها الصليب ادادخل فيها ر کھے اوراس اجارہ کے باعث مسلمان الخناذب ولوبيلحق المسلوفي and the control of th

یں اپنی یوض ظاہر بھی کردے کہ ہمتیرے ساتھ زناکریں گے انب بھی یہ توجیبہ ند کور دا فع اشکال ہے ہا۔ (نباوي اشرفيه معروف بفتاوي امداديه باب الإجارة الفاسده صفح ٣) اسى كى توصيح كرتے ہوئے موصوف نے" السرالمكنون كے زيرعنوان جو خام فرسائی کی ہے اس کی کیفس یہ ہے۔ کستیخص نےکسی عورت کوتخواہ یا مردور ان مَنِ استاجرامراةً ليزني بها يرركها ماكداس كےساتھ زناكرے تو بلا وجده ها هناصورة الاجارة -تشبه يها ل ابها ره كي صورت يا لي جلنے فوجب العقربالمقدمة الرابعة گی بهندامقدمهٔ رابعه کی وجه سے زنا کا ولايكون هدنداالعقس عوض واحب ہوجائے گاا در پروض جيئاً للسرأة اه عورت كے لئے خيث نہيں ہے وملك وال ملخصًا اس عبارت کا اصل یہ ہے کہ \_\_\_\_اگریسی نے عورت یا لونڈی کورکہا ترتم میرے گھرایک گفنشہ رہو، میں تہارے ساتھ زناکروں گا،اس کے پوض ایک روییه دون گااورایسا هوگیایعنی عورت یا لونڈی مرد کے یہاں ایک گھنٹا ﴾ رہی مردنے اس کے ساتھ زناکیا تو مرد پرواجب ہے کہ تقررہ پیسے عورت کو اداكرے أوريد بيسے اس عورت كے لئے علال مول كے . مسلمانو! آواز دوانصاف وانصاف كهاس و اعلى حضرت قدس سرؤ ف الم عظم رضى التنزيعا لي عذك ندمب يرعمل كرتے ہوئے يہ بيان فرادياكه ونٹرى كاسكان بيں رہناكوئى گناہ نہيں اس كو رہے کے واسطے کوایہ برمکان دینا کوئی گنا ہیں" تو دیو بندیوں نے سربرآسان المعالياا ورآيے سے بالكل باہر ہوگئے \_\_\_\_اوران كے عليم الامت فی ناکرے کے لئے عورت کو مزدوری پررکھنا مائز قراردے دیا اوراس کی

(نادیٰ اشرفیہ صصح جس) مخفی دازکوعوام میں فاش کردیا جائے ہے مصلحت نيست كدازيرده برون افت دراز بے خلاف مسلحت افشائے راز ورندان کی بزم میں کیا کیانہیں ديوبندي مكت فكرس تعلق ركهني تھانوی صاحط سرمکنون والحارباب الوش ونردان صوصى توجه كيساته غورفرمأيس كماعلى حضرت عليها لرجمة والرضوان مصرف يه فرمايا كة" رنڈى كور ہنے كے واسطے كرائے پرمكان ديناكو ئى گناہ نہيں "جورين فياس بھی ہے اورا مام عظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرہب بھی۔ تواس برآب کے نمائندھنے لياكيانه كها- الديكه كرآب كي كم الامت مولوى اشرف على حلايقانوى نے کیا مشکونے کھلائے ہیں انہوں نے لوحد کر دیا اورا تناآ کے بڑھ گئے کہ زبان موصوف ابني تماب فتا وي اشرفيه بين ايك جُكُه رقم طراز بين كه -"کسی نے امتہ (لوٹڈی ، باندئی ) کواجیرخاص دمزدور ) کے طور يرنوكر ركها اورغوض ومعقود دل ميں يدركها كداس سے بدكاري كريس سُے توجو نکہ معقود علیہ بینمس ہے لہذا اجارہ باطلِ نہ ہوگا اور چونکہ بقرائن مقاید، یامقالیدالس اجاره میں (زناکرنے کی) پرشرط مفی معلوم ہے اور العرون كالمشروط" قاعده متقرره ب لين الساء عارقة مقصود عليت ينمض موا وراس بي اسى شرط موجوحرام وكنا بوجيسيها برزناكيان كمشرط توبوممشروع باصلها وغيرشروع اوصفه بونے کے اجارہ فاسد ہو اسے اسی طرح یہاں بھی ہوگا بلکہ أكرم ماس عرض كومصرح تولاعبي مان ليس رميني مردصاف صالفظون 

رضاخانی بھایُو! اینے محد دصاحب کی اس تجدید پر قربان موجاوّ اینے اعلی حضرت کی خوب دا دروکہ انہوں نے کس خو نشور کی سے سأتعممين اسلام سے بے گانہ بنایا ہے۔ ر نگرائے عرفات صص جناب من ۔ اگراس کانام اسلام سے بے گانبناناہے تودورجانے كىكيابات ؟ آيئے ميں آپ كو آپ كے كھركا دلاويز نظاره كرادوں اوروه جلوہ دکھا دوں کر حس کے شن کرشنی پازنے بڑی خوب صورتی کے ساتھ آپ لوگوں کواسلام سے بے گانہ بنایاہے ہے لدنه بولے زیر کردوں کرکوئی میری سے ہے بیکنبد کی صدا جیسی کے دسی کنے دارالعلوم د بوبند کا فتویٰ که رنری کی اولادا<u>سے شوہر کی</u> وارث ہے سوال الم عرك روم بلا بمبترى فاوندك كرس ناداف ہوکر بھاگ گئی دوسری جگہ جا کرعلانیہ اس نے بیشیرز ناکاری اختیا كياا ورتيس سال سے زيادہ اسى بدفعلى بين شغول ري اورتين

سوال ۱۹۳۶ - بحری دو جربلا بمبستری نها و ندکے گھرسے ناداخ به کر بھاگ گئی دوسری جگہ جا کرعلا نیراس نے بیشۂ زناکاری افتیا کیا اور نیس سال سے زیادہ اسی برفعلی بین شغول رہی اور بین چارلڑ کے بھی ولدالزناجے اور خاوند کے گھرآباد ہونے سے بالکل انکارکر دیا ۔ ہمیشہ بکراس کے واسطیہ وصیت کزنار ہا کہ بیری ناذمانی کی وجہ سے بھا ح نسخ ہوگیا ہے لہذا وہ بعدو فات میرے موجم ہوجا وے گی اورلڑ کے بھی میری جا نداد میں وارث نہ نبیں۔ اب بکر تین بیوہ چھڑ کر مراہے اوران اذواج کے حق ہراور حھئہ میراث بین جا نداد متروکہ زمین وغیرہ جو ان کے حق ہر وغیرہ میں ناکا فی نے اب وہ لڑکے ولدالزنا بھی دعویدار ہوتے ہیں اور جا نداد متروکہ میں سے حصہ لینا چاہتے ہیں اب از روئے مشر لیوت کی جمہمے ہے۔ اجرت کو خصرف مباح بلکہ وا جب بھی فرما دیا ، توان کے بدن پر جون کہ نہیں رنقي اورسب كهمرغ مسلم محركت كركئة ا این اوربگانے میں یکفرنق روار کھ کوس کر دارکامظا ہرہ کیا گیاہے وہ يقينًا انسانيت كے ملاف ورانصات وديانت كے مرتع منا فنے -ہم ند کتے تھے اے نادال میرے فار کو زچھڑ اب وہ برہم ہے توہے تھ کو قلق یا ہم کو وَاللَّهُ تَعَالَىٰ اَعُلُو كياآ واره عورت كي اولاداس كيثوم الهوال مسئله أكرزيدكي منكوحة خالدك ساتد بهاك جائد اور حيدسال كبعد چندحرا مى راكب، الوكيال كرآك اورزيدكا انتقال وكيا وه زناكى اولا دزيدكى متصور ہوگى زيد كے تركه كىستى ہوكى يا بوجير اولادالزنا ہونے کے ترکسے محروم رہے گی ہ اس کا پرجاب دیاہے کہ \_\_\_\_وہ سب رحرامی نیجے ) ریدی اولاد قرار بایس كے اورزىد كاتركدان كولے گا۔ (احکام شریعیت صددوم چ<u>۵۳۵</u> وه<u>۵۵</u>)

لیکن بہ وقت کاکتنا بڑاا لمیہ اور در د ناک سانچہ ہے کہ جس عورت کے ساتھ اس کے شوہرنے ہمبستری نہی ہو ، جوتبیں سال سے زیادہ کھل کھلا برا کام کراتی رہی ہو،جس نے بد کاری کو اپنا پیشہ زندگی بنا بہا ہو ایسی فاہرہ فاحشا اوررندی عورت کے بارے میں دلومندی دارالا فتارجب وی کے سکم نا فذکر ناہے ہواس رنڈی سے بہترعورت کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے ا نافذكاتها اورصاف صاف لفظول بين يفيصله سنأباس كداس رثري عورت ك اولاداس كے شوہركى بھى مائے كى اوران كانسب بحرسے ابت بوكا إو وہ بحرکے وارث ہوں گئے نوان حفرات کواس میں کو ٹی عیب اور قابل عمرا بات نهبین نظرآنی اوریزانقین شرک کاازارستنا کاسے اور نہ ی پہلوگ سلام سے بے گانہ ہوتے ہیں۔ یں یو چھنا ہوں کہ جو مکم ایک جگا سلام سے بے گانہ بنانے کا باعث ہوسکتاہے تو دوسری جگہ بعینہ ولی حکم اس سے جد درجہ بزرجادتے میں اسلام سے برگ تہ کرنے کاسب کیوں نہیں ہوسکا ۔۔ التكريب نودساخة قانون كانيزنك بوبات أبيس فخروس بات كبس ننگ المنالوي صاحف كافتوى اديوبندى جاعت كحفكم الامت بولوى الشرف على صاحب تفانولى كے بيان کے ہوئے دوستے ملاحظ فرمائے ، موصوف اپنی مایہ نا زتصینف بہتی زوریں مستقله بدنكاح بوكياليكن اجي تصتى نهين الوئي تقى كرا كابيدا ہوگیا تووہ لاکا شوہرای سے بےحرامی نیس ہے اورحرامی كناورت نہیں ہے ۔ ( مدین معمود من محدی رئیس لاہور )

الجواب: به ہندہ ررنڈی) کا کاح برسے قائم ہے کیونکہ اذابی ا منده کی د جه سے نکاح اس کابکر سے نہیں ٹوٹما اور بکر نے اس کوطلاق بھی نہیں دی بندا ہندہ کی جوا ولا دہوئی وہ بکرسے مجھی جاوے گی اولہ نسب اس کابکرسے نابت ہوگا اور وہ وارث بکرکے ہوں گےجیسا كەمدىت شرىف مىں بىرے الول للفراش وللعا ھرالى جور-اور منده بھی وارث ہوگی، اور دوبیوہ جو کمرنے جیوڑی وہ بھی واژ مون گلس تينون بوائين بكرك نركدسے اعموال حصدياً بين كى و آتفوان حصة بينون زوجات كويرا بتقسيم بهوگا اورياتي اولا دكويليه كار والله تعانى اعلى وتاوى دارالعلوم دوبدولتشمرمك دل کے بھی و نے مل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھرکے جراغ سے اب میں ابنے قارئین سے حصوصی توجیجا ہوں گا کہ جوعورت محض چندسال باهرر ہی لیکن اس نے مذز نا کا بیپیندا ختیارگیا اور نہ ہی وہ کھلےطور پر زنامیں ملوث ہونی اس کی اولادے ارسے بیں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمة والرضوان نے شرىعيت اسلامى كايرسلمه ومقفقة قانون بيان فربادياكدوه اس كيشومرك وارث ہیں تو ایڈیٹرندلئے عوفات اوران کے کرائے کے مولویوں کوشرک کا آزار سانے لگا اس حکم شرعی کی وجہ سے توجید کے ان واحدا جارہ داروں کوائسلام سے ہے گانہ بنانے کا تواب نظرآنے لگا جالاں کہ اس فتویٰ کوکتاب وسنیت کی روسشنی میں تحریر کیاہے اس میں انہوں نے قرآن حکیمر کی دوآیتیں ہیں گی ہیں اور سرکا رعبیہ انتجتہ والنثار کے ارمٹ دمبارک سے استناد کیاہے۔ پھر ندمب شفى كى معمد ومختار فهى كتابون كى تصريحات سے اسے مزین كر سے ساتھ ہی ساتھ عقلی طور پر اسی لطیف و تفیس بحث فرائی سے صب نے اس سشری ر مسئلے کو عقل وقیانس کے بالکل قرین وقریب کر دیاہے ۔

مسئله :- ميان برديس بين اور دت بوكي برسي گذر

فيهكون خطوة اوجني اه كرايات اورحبول سيحصول نهدمات کے ثابت ہونے کی وجہ سے ۔ تومکن ہے د شامی ص<del>را</del>یج ۲) كشوهرهنا قدم وياكوني واسكآبابع مور غوركرنے كامقام ہے كذروجين كے درميان بظا ہر الوقات كے وسائل بالكل ناپیدیں اوران کے نیخ آنی طویل وعریض مسافت جال ہے کہ اگرشو ہر لاقات کے لئے جائے تو بوی کے باس بہتنے ہنچے یوراسال گذرجائے لیکن چونکہ کرامت کے درىيد ياجنوں كى خدمات ع ل كرنے وصال كاايك امكان إيامار ليے اس لئے انمه كرام نے صرفِ ایک امكان كی نبیا دیر نابت النسب ہونے كا فیصله سنا دیا اور اس کی چھان بین کی کوئی ضرورت نہیں منسوس کی کرحقیقت واقعہ کیاہے ہیں جس طرح شربعت مصطفور کے ان امینوں اور حامیوں نے احتیاط یمل کرتے ا موتے صرف امکان کی بنار پر تبوت نسب کاحکم نافذکیا۔ تھیک اسی طرح اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الما حدرضا قدس سرہ نے مفروره عورت كى اولاد كے بارے بين ابت النسب اون كافتوى ديا وربيات کاحق دار بتایا کیول کداگرے بطا ہر بہاں بھی میاں بیوی کے درمیان ایک عرصہ تك ملاقات نبين مولى بي كيكن القات اورمباشرت كوه سار المكابات يهال بهي موجود بن جوزن مشرقيه كمسك بن فقهار في بيان كي بيلي اگر قیام فراش کے بعدامکان وجول کی بنیاد پرایک جگذشوت نسب کا عمرد اجاسکتا ہے تووہ کون می قباحت ہے کاسی جیسے آیک دوسرے حادثے میں تبوت نسب ا اب اس سئلے کی تائید میں بیادے دیول حدیث نبوی سے نبوت صنی الله رتعالیٰ علیه وسلمرکی ایک حدمیث کا مطالعه ليح وصحيح مسلم شريف يس حضرت عائشه صديقه وضي الشرتعالي عنهلت يەردايت بيان كى كئى ہے كه ـ

تخين كه نكونهين آيا اوربها لاكابيدا موكيا تب بھي وه حرا مينين اى تومركاب رحوالىمذكورة) دىوبىنى كاحبان ارشادفراكين كحكم الاست صاحب يرمسائل بیان کرے اسلام سے برگانہ ہوئے یانہیں ؟ المرحنفيد كي تصريحيات المرحفيدة تروت نسب كم بارسي جوجزئيات تخرير كئے ہيں اور ثابت النب ہونے کا جومیا رقا تم کیاہے ان سے اس بات کا کا فی طور پڑھوٹ فراہم ہوجا تا ہے کہ ہندہ اپنے ہمراہ جن کو ل کو لے کرآئی ہے وہ اسی کے قرار یا میں گئے چ جس کی یہ بیوی ہے۔ مشلادر محنتاريس ب فقهارن بوت نسطح لئے قيام فراش قداكتفوابقيا مرالف واش يسلا (وحود کاح) کو کانی قرار دیاہے اگرچہ دخول كتزوج المغرسية بظاهروطي ياخلوت نهموني بوجييے مغرب المسرقية بسنهماسنة فولدت لستة اشهرمذ تزوجها يس رہنے والےمرد نے مشرق میں رہنے والى عورت سے كاح كياا ور دونوك لتصور بإكرامة اواستخدامًا درمیان سال بعرکی داهه بیجرعورت نے وقت کاح سے ٹھیک چھ ہتنے پڑکے ر فتح ، درمختاره ۱۳۰۰ ج ۲) جنا تونسب ثابت *بوگاکیول که وکی کرا* نوف : يىسند بېشتى د يورى يې ندكور یا جنوں سے صول خدمات کے دربیمکن ہے۔۲امنہ فتح القديريس ہے۔ مغرب بين رہنے والى عورت كے مستلے التصور ثابت فىالمعزية لِثبوت یں وطی کاتصور ثابت ہے۔ اولیار کی كرامات الاولياء والاستخلاما

Talib-e-Dua=>M Awais Sultan

دباكداس بنح كوشكل وشبابهت مين عقبر کے جیسایا ا۔ (بخاری مرسی ج ۱) اورنساني تشريف كي ايك روايت بين اس طرق هيـ عبدالله بن زبیرسے روایت ہے وہ فرما عن عبدالله بن ذبيرتال ہیں کہ زمعہ کے پاس ایک باندی تفی ب كانت لزمعة جارية يتطئها کے ساتھ وہ وطئ کیاکتا تھا اوراہے ایک فجاءت بولد شبه الذى آدمی بریه گمان تھاکہ وہ اسسے زناگرا كان يظن به، فمات زمعة ہے پھراس باندی کے ایک بحرمدا ہوا وهي حبل فذكرت ذالك سولا بوائتض کے مشابہ وہم شکل تھا جن ک لرسول اللهصلى الله تعالى عليه زمعه کو گمان تقاا ورائھی پُر ماندی مالمہ وسلم، فقال رسول الله صلى الله تعالى علىدوسلم" الولد ى كفى كەزمعە كانتقال بوڭيابعدولار حضرت سوده نے حضوصلی الله تعالیٰ علیه الفراش؛ واحتجى منه وسلم سے اس واقعہ کوبیان کیا توآپ نے ياسودة إفليس لك بايخ -فرمایاکه بیجه صاحب فراش کاہے۔ اور رن ئى شرىف مى ٢٥٠٠) الصروه تماس سيرده كرناكيونكه وه تہارابھان اسے۔ ندكوره روایات برایك سرسرى نظر دالنے سے ان امور كا انكشاب وتلے رملہ کوابنی باندی کے مارے میں اس مات کاطن تھا کرسی تحص سے اس كے ناجاً نرتعلقات ہیں۔ الخرعتبہ بن ابی وقاص نے اپنے بھائی كو وصيت کرکے ولیدہ زمعہ سے اپنی شنیاسانی کا سربہتہ داز منکشف بھی کر دیا۔ پھر ہے واقعه بھی ان کے علط روابط کی تائید کرتا ہے کاس باندی کا بچہ ہو بہو علبہ کے مشابہ تھا بلکہ اسی مشاہرت کی بنیا در حضور کر نورنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ا بن رفیقهٔ جیات اورزمعه کی بیٹی سے پر دہ کرنے کا حکم نافذ فرمادیا اور ک ای

وه فرماتی ہیں کہ سعد بن ابی وقاص اور انها قالت اختصم سعل بن ابي عبدبن دُمعہ نے ایک نیکے کے پارسے میں وقاص وعبد بن زمعة فى غلايم بالم هبكراكياتو سعدن كهاكه بارسول لله فقال سعد وهذا يارسول الله يدميرك بهائى عتبه بن ابى وقاص كابشا ابن اخی عشیدة بن ابی وقیاص ہے۔ وہ مجھے وصیت کر گیا ہے کہ راس عهدإليُّ انهابنهانظس كالاكلب.آب درااس في كل شاب الى شبهه-ك طرف نظر فرماً يئه -اورعبدبن زمعه نے كهاكه يارسول الله وقال عبدبن زمعة هذااخي میرابھائی ہے بیرے باپ کے بہتریوان يارسول الله إول على فراش كى ام ولدكے شكرے بيامواہے رسول للم ابى من وليدر نبه فنظر دسول صلى التدعلية ولم نے بیچے کی سکل وشبات اللهصلى الله عليه وبسلواك يرنظر فرماني تواسي كلط طور يرعنبه كيشآ شبهه فرائ شبهابينا بعتبة وتمسكل إما يفرفرا إكاك عبدية تيرك و فقال هولك ياعبه "الولس لئے ہے بحرصاحب فراش کاہے۔ اور للفراش وللعاهرالحجر" رانی کے لئے تھر۔ اوراے زمعہ کی ٹی سود واحتجبى منه يا سودة بنت تماس بچے ہے پر دہ کرنا چفرت عائشہ زمعية - فقالت فاويرسودة صديقه فرماتي بس كاس يح ت في على حضرت سوده كونهين ديكها ذكه وه اس المشريف منهج انساني مستلج ٢) يرده كرتي تهيس -اور بخاری شریف کی روایت میں ہے۔ جحاب كرن كاحكم حنورت اس وجرس احتجبى لماراى من شبهه ﷺ ے صاحب فراش و شخص ہے کہ عورت مبکی بیری یا باندی ہو۔ r انظام الدین عفرالهٔ

🖁 ارشاد مبارک سے نابت ہوتاہے۔ ندائے عوفات کے ایڈیٹرصاحب مفوری ہی در کے بینے حق کی باسداری ميحير، اوريه تاين كرهب طرح منده والاستعين آب في او بام وخيالات كا سهاران كرابك عالمابل سنت كالمسخ اوراستهزار كياب اوراس كي خلاف عوام کو عفر کانے کی نایاک کوشش کی کی ہے کیا اسی طرح ویدہ زمعہ والےمسلے میں دلیسے ہی اوہام و خیالات بلکہ ند کورہ بالا قرائن وشوا ہد کی بنیاد پراس عناد رتی كَيْ كَيْلِ بْهِينِ كِي جِالْسَكِيّ بِعِربْلِينَ كَهُ كِيارِسُولُ كُوا مِي وَقَارْصِلِي الشّرْتُعَا لِيٰ عليه وَلم کا ارمیٹ اومبارک آپ کے تمسخا وراستہزار کی زدسے محفوظ رہ سکے گا کیپ ا نبون نیمسلانوں کو اسلام ہے گانہ بنایا ہے ، کیاان کی تعلیمات کا مقصد ر المراكوا المام من برگشته كرناا ورب كانه بنانا تقا، كيا وه مشركانه عقائد كاليلم دين كالغ مبلوث بوك عقرة اكرنهين ترآب في النط كوجوارث و رسول الولس للفراش وللعاهر الحجي كيين موافق ومطابق مشركانه عقائد يهيون شادكماأكرآب كؤذات رسالت سے گونی كدہے نوکھل کرسامنے کیوں نہیں آتے اوراعلیٰ حضرت کو آ ڈکیوں بناتے ہیں ہے خوب برده ب كر ملمن سر تكريم عن من صاف تھتے بھی نہیں سامنے تے ہی نہیں اب ديل بين اعلىٰ حضرت رضي الله تنعا لي عنه كاند كوره فتو يين وغري بيج كياجاتاب اسي بغورمطالعه فراسيته اورحق كاساقد ديجة مسئله 19 :- كيافرات بي طِلك دين اسمئلين كه زید کی منکومہ عورت فبالد کے ساتھ بھاگ کئی اور آتھ دس برس کے بعد چندارش اوراد کیاں کے کرآئی زید کا نتقال ہوگیا دہ اولازید کی ا ولا دشرعاً متصور ہو کرزید کا ترکہ یا تیں کی یا بوجہ اولا دالزنا ہونے تے ترک سے محروم دہیں گے۔ بتینواتو جروا

مثریف کی روایت کےمطابق توصات صاف حضرت سو دہ اوراس یجے کے ماین رشتہ اخوت کا انکاربھی فرما دیا۔ یہایسے قرائن وستوا ہدہیں کہ جن کئے علیہ بن ابی وقاص اور زمعہ کی امرولد کے مابین نارواآٹ ننائی کے ساتھاس بات کابھی ایک اشارہ لماہے کہ ولیڈ زمعه كے شكم سے بيدا ہونے والا بجه زمعه كانہيں تھا بلكه عليه بن ابي وقاع كل تھا لیکن رسول گرامی وقایسلی الله تعانی علیه و لم نے قیام فراش کی بنیا دیران تمام شوا ہدو قرائن سے صرف نظر کرتے ہوئے مهاف صاف یہ فیصل کنادیا کہ۔ الول للفراش وللعاهر بيرصاحب فراش (دمعه) كابيراورزاني اب درا ناطرین خاص طورسے توجہ فرمائیں کہجب ایسے واضح قرائن وشواہد كے يائے ملنے كے باوجود قيام فراش كو ترجيح دے كرني كو صاحب فراش كے لئے تسيم كيا عاسكتاب توجال ايسة قرأن وشوا بدكا ثبوت بقي نه بوو بال يح تحوصا حب فراش کے لئے کیوں نہیں مانا جاسکتا اور قبیام فرانش کواویا م باطلبہ اورظنون مطرو ده يركيون نهين ترجيح ديا جاسكتابه علاوه ازين جب سركائه صطفى صلى الندتعاني عليه وسلمن واضح لفظون میں بربیان فرماد یا که زناکریے والے کے لئے پیھرے اور بچہ صاحب فراش کے لئے ہے توزیز بحث مسئلے میں وہ آوارہ عورت اگرچہ زانیکنی جائے لیکن اس کے پیٹ سے بیدا ہونے والے بیچ کیازانی کے قراریا بیں گئے جس کے لیے بھر میڈ پتھرہے ۔ یااس عورت کے شوہر کے ہوں گے جوصاحب فراش ہے۔ ناظرین خودانصاف فرمائين كربهال يراس حديث كى دوشني مِن آخر كيا كار أ فذكي المرّ ﷺ گايها ن سے بخونی اندازہ لگایا جا سكتاہے كداعلى حضرت فاصل بر ليوكي قد س سے وان یوں کو ہندہ کے شوہر کا قرار دے کر دین صطفوی میں کو فینی آت و ایجادی ہے یا اس حکم رعل فرایا ہے جونبی کرم ملی الله تعالی علیه وسلم کے

مختل ہے، قطع کی طرف انھیں راہ نہیں، نمایت درجہ وہ اس پربقین کرسکتے ہیں کہ فلاں نے عورت سے جاع کیا ایا اس فدراور بھی ہی کراس کا نطفہ اس کے ر**ج** تر گرا، بھراس سے بچراس کا ہونے برکیوں بقین ہو، ہزار بارجاع ہو اسے نطفہ رحمیں کرتاہے اور بحد نہیں بتا توعور ہے اس اور جس کے زیر تصریعے اس بین بھی احمال ہی ہے اورشو ہر کہ دور ہوا حمال اس کی طرن سے بھی تسائم ہے کومکن ہے کہ وہ گلی ارض پر ندرت رکھتا ہو کہ ایک قدم میں دس ہزارکوس جائے اور جلاآئے مکن ہے کہ جن اس کے مابع ہوں ، مکن ہے کہ صاحر کے کمت ہو، مکن کہ کونی ایساعل جانتا ہو ، مکن کہ روٹ انسانی کی طاقتوں ہے کوئی ایس اس يُصل كَيابُو، بال انتاضروريك كريها حمّالات عادةٌ بعيد بن مكروه بيلااحما شرعًا واخلاقاً بعيدب - زناك يان كے لئے شرع ميں كونى عرب نبين تونيح اولادُزانی نهیں تھم سکتے اولاداس کی قراریانی ایک عدہ تعمت ہے جے قرآن عظم نے لمفظ هبدتعيركي . ( بي سوره ٢١٦ يَهَ الْ لِهِ مَنُ يَّنَا وَمُ إِنَّانَا وَهُ مَ الْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْم لِهَ مُنْ يَّنَا وَ الْمَانَ الْمُ الْم اوردانی البنے زناکے باعث منتی خضب و سنراہے، نہ کمستی مبد وعطار لہذا ارت دروا" وَلِلعاه والحجر" زاني كے لئے تيمر - تواگراس اخمال بعداز رقيم 🗟 عادت کواختیارنه کزیر ب کرناه بیجے ضائع ہوجائیں کے کہان کا کوئی ہاہی، مرلی معلم؛ برورشس كننده نه بوگا لهذا ضروري بواكه دواحمالي اتول بين كه ايك كأ احمال عادةٌ قريب إورشرعًا واخلا فأبهت بيدس بعيد- اور دوسري كا احْمَالِ عادةٌ بعيداً ورشرعاً وافلاَقاً بهت فريب سية قريب ، اسى احمَالُ نا في كو و ترجیح جین ا در بعد عادی کے لحاظ سے بعد شرعی وا فلانی کو که اس سے بدرجها بذرب اختیاد نذری اس بس کون ساخلاف عقل وروایت بے بلداس کا عس بى فلاف شرع وافلاق ورحت به بنداً عام كم اشاد بواكد الولد

الجواب :- بحداين مال كايقين جزيه من شك احمال کوا صلاً تخبالش نہیں . نہیں کہ سکتے کہ جو بحراس عورت کے بیٹ سے بیدا ہوا شایدسی دوسے کاہواور باپ کی جزئیت جب بک فارخ يسي كونى دليل فاطع مثل اخيار خدا ورسول على وعلا وسلى الله تعالى علسه وكم قائم نه مو نظر بحقيقت ظني هي اگريد يحسب حكم نشري وعرفي كالقطعي ليحسل مين تشكيك مخذول ونامقبول به الوليد للفراش والناس المُناء ﴿ الرَّكَاسِ كَيْلُ حِيْسٍ كَى يُواسُّ حِيْ ریعنی بیس کی بیوی ہے) اورلوگ اینے على انسابههم ولهذا نسب پرشهادت بسائ وشهرت دواسه بعربی اسی فرق حقیقی کا تمره ہے کہ روز قیا مت مث ان ساری جلوہ فرمائے گی اورلوگ اپنی ماؤں کی طرف نسبت كركے بكارے مايس كے ہى فرق ہے كة قرآن عظيم نے اجات كے فق اورحق آبار میں صرف اتنا فرمایا. انھیںان کے باکے کی طرف نسبت کرکے أُدْعُوْهُ مُهُمَّ لِإِبَائِهِ مُوَ أَقَسَطُ عِنْ لَهُ اللَّهِ ﴿ كَالْمُولِينَ لِيادِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مگر کرامت انسان کے لئے رب عز وجل نے نسب باب سے رکھاہے کئیے ممّاج پرورش ہے ، ممّاج ترسیت ہے ، ممّاج تعلیم ہے اوران باتوں پرمرون کو قدرت ہے نہ عور توں کو ۔ جب کی عقل بھی ناقص اُدین بھی ناقص اور خود دوسرے کی دست نگر ولمذا بجر پر رحمت کے لیے اثبات نسب میں ادفی بعید سے بیر، ضعیف سے صعیف احتال پرنظر کھی کہ تخر فی نفسہ عندالناس 

وكناالمقرة لمضها لو لاقتل من اقل مدته من

وقت الاقسرار للتيقن مكذبها والالا لاحتمال حسوشه

بعدالاقراراه ملخسا والله تعالى اعلم راحكام شرييت صابع ومص وص المددوم)

عورت کا جھوٹ تقینی ہے اورا گرائی مد سے زیادہ میں ولادت ہوتو دہ ٹا التیب نه مو كاكون كالعمال بي كمل كا وجود

اورص عورت نے عدت وفات سختم

ہوجانے کا قرار کرایا ہواس کا بھی ہی حکم

ہے دیعن اس کے بیچ کانسب اس کے شوم

سے نابت ہوگا ،جب کزیجہ کی پیدائش

اقراركے وفت سے كل كى سے تم مدت

( چھ ماہ ) سے بھی کم میں ہوئی ہو کیو تریمیار

(یعنی استقرار) ا قرار کے بعد واہو۔

شورے شدوازخواب مدم حیر کشودیم دیدیم که باقی ست ہمہ فتنہ غفو دیم

والله تعالى ورسولط لى الله تعالى عليد وسلم العلم وعلب

جلىمجدالااتم واحكم

للفراش وللعاهوالحجر" زيداكراتعنى مشرق بيس واور بنده منهلك مغرب بين اور ندريعه وكالت ان بين كاح منقد بودان بين باره بزارسيل سے زائد فاصلہ اورصد بادریا بہام سمندر صائل ہیں اور اسی حالت میں وقت ان دی سے چھ جینے بعد بندہ کے بچد بیدا ہوا ، بچدز بدی کا مفہرے گا اور مجول النسب ياو لدالزنانهين موسكتا -

اس سے بعداعلیٰ حفرت علیہ الرحمة نے درمختارا ورفتح القدير كے درج بالاجزئيات اور بخاري وسلمركي ندكوره حديث نبوت ميز بقل فرماني ہے بھير

با بحلدان میں جو پے زید کی زندگی میں پیدا ہونے یا زید کی موت کے بعد عدت کے اندر یا جار مہینے وس ون پرعورت نے عدت گذر جانے کا افراد نہ کیا ہوتو موت زیدے دوبرس کے اندریا قرار انقضار عدت رحی موتواکس ون سے بھر جینے کے اندربدا ہوئے ہول وہ سب شرعا اولا دزید قراریا میں کے اور زید کا ترکدان کونے گا، ال جوموت زیدسے دوبرس بعدیا بہورت اقرارزن بانقضائے عدت اس دن سے چھے مبینے کے بعد بیدا ہوئے وہ نہاولاد ربدین، نداس کاترکہ یا ہیں گے۔ ورمختاریس ہے۔

موت کی عدت گذانے والی عورت کے

بنظا ہراس کے ساتھ وطی ذکی ہو۔ اور

اگریج کی ولادت وقت وفات ہے مرت ندکوره سے زیادہ متای ہونی

، وتوبحية ابت النسب منه وكا. (

يثبت نب وله معتدة الموت لات ل منهما (ائ من بيكانسة ابت بويائ كابشرطيكوه سندين ش)من وقت الموت وتت وفات دوسال سے كميل با اذاكانكيرة ولوغير أواجواورعورت بالغرجوا كرمشومرك مدخول بهاوان لاكثر

> منهامن وقسته لايثنت مدائع الصائع

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad Talib-e-Dua=>M Awais Sultan

یہ ہے دلوبندی نہذیب ،جس پر انہیں نازہے، ٹمانوروں کے ہرمکم يس ال كااعتباري " يتحنفي سلك كا يسام يرون ومشهورا ومحقق أورام البطا ضابط ہے کہ فقہ سے ادنی سابھی س رکھنے والے سی صاحب ہوش سے الے انکارکاوہم وگمان نہیں کیا جاسکتا ۔جیساکہ دیل کے شوا ہدسے بخوبی اندازہ ہوگا، نتيجة الإهلى، والوحشى تلحق بالامعلى المرضى بكرى اورہرن كحفتى سے بيدا ہونے والابجاب نديدہ اور مختا رُسلك مطابق مال کے ساتھ لاحق ہوگا۔ (یعنی احکام میں آن کے تابع ہوگا) ومثلدنتيجةالمحتم معالباح ياانى ناعلر اوراے میرے بھائی جان لوکہ خلال وحرام جانور کی جفتی سے جوبحہ بیدا ہوگا اس کابھی ہی حکم ہے (کہ ندہب مختار پرمال کے کلم میں ہوگا) (تُ من م<u>اها</u>ج ابحواله تحفّة الإقران اباب الاضحة) ردالمحتاريس-المشهورني كلامهم من اطلاق ان فقهاركے كلام ميں مينہورہ كر رجانورس يس على الاطلاق الكااعتبايه العارة للام - (كتاب ندكورصا<u>ه ا</u>ج ۱) غنید ستلی شرح منیتہ اصلی اور نہرالفائق ، پھرشامی میں ہے۔ ان الاصل في الحيوانات الإلحيات یے شک جا نوروں کے باب ین ضائعے بالام كماصرحوابه فىغيرموضع کے وہ اپنی ماں کے ساتھ لاحق ہوتے ہی جيساكة فقهار نے كينرمقابات يراس كى (وزادني ش) ونحوي في النهر إهر (غنیهص ۱۷۰ شای س ۱۵۰ج ا تصريح فرماني ہے اور نہرالفائق بيں اي مطلب؛ ست تورث النسان) کے ہم عنی صراحت ہے۔ ہایہ شرح برایہ ہیں ہے۔

کیاجانورکے ہرحکم بیں ماں کا عثبارہے ؟ جانور کے ہر حکم میں ال کا عنبار ہے۔ اگر ال علال ہے تو بج بھی طلال ميس برى كاليه بعطية ، يكت بدا بو" (فتاویٰ رضویہ ص<u>مہم ہم</u> ج ا) مسلمانو! بالخصوص رضا نواني بهائبو! اس جديد رضا خواني دهرم كافلاصه به نبي كم سبرى اوركة كي جنتى سے جوبيدا مووہ علال ۴ اوراسی طرح گلئے اور گدھے کی جفتی سے جو بحد بیدا ہووہ ملال ہے۔ موادی حشرت علی کے یہ دوشعراس مقام سیلئے مناس معادم موتے ہیں۔ مولوی احدرضا فا نصاحب کی بارگا ہیں مولوکمی صفحت علی اس طرح بول ر ۱۷۷ م ميراءة قامير والمفح كزال م ويرس أس لكائه يدكما تيرا اس بیدرفهوی برموکرم کی نظسر برسی، چورسی ہے توبیت تیرا رمولانا خشمت على خان صاحب في خود كو أكل حضرت كاكمت بقین کر کے کوالا نگاہے۔ اورلینے بدہونے بچور ہونے کا اقرار کیا ہے۔ شاید مجد د بربلوی نے اس مسلدیں ایسے ہی محتول کی رعایت کی ہے۔ اور یہ تھا ہے کہ کتے سے اگر کری کے بچر بیدا ہو تو وہ طالب معادالله (ندائعون وت وموكم)

المولود بإن الاهلى، والوحشى

بكرى اورمرن كي حنى سے جوجانورسدا

اورباب سے توصرف حقیریانی جدا ہوتا مهيناوله ندات مهايخ ہے ۔ اور ہی وجہ سے کہ غلام مونے اور السرق والحسريية روانسما أذاد بوت مي بيهان كاليع موالي اضيف الاس حقُّ الى ابيدتشويفا ا ورآ دمی جولنے پاپ کی طرف نسو ہمنے آ الب، وصائد لي،عن ہے وہ محض اس کی اظہار سرافت کیلئے والضياع والإفالاصل اصافته ادراس كوضائع ببوني سيمحفوظ ركھنے کے لئے ورنہ اسل ہی سبے کہ آ دمی بھائی ال كى طون منسوب مور بدائع الصنائع بي (ددالمعتار صفاوم اهاج ۱) السابى ندكورسے ـ فاصل على علامدا خي في يوسف بن جنيد توقا ني رحمة الشيعليه (مره في هير نے بھی اس مسئل پر دوشنی ڈللتے ہوئے اسی کے مناسب اور ہم عنی وضاحت پیش كى ہے جنا بخدوہ این مایہ نازاور قابل انتخار تیمینیف ذخیرۃ العقبی فی شرح صدر الشريعية المُظلِّيُّ معروف بيُه عامشيه طِلِّيٌّ مِن لَكِفتِهِ بن -" ہرن اور گائے کے اختلا طے ہے جو پیدا ہو گاوہ ما*ں کے* مابع موكا،اس كف كذيح كتابع مونيس ال في صل اورنبياد ي كيونكه بجدال كابزرس اوراس بناريروه علام اورآزادم ويعيس ماسك تابع ہوتاہے اس کی الل وجریدے کہ نرکے میمسے افی الگ ہوتا ہے جواس حکم کامل بہیں ہے ریعیٰ منی میں اس ات کی صلاحت ہی بنیں ہے کہ نیکے کواس کا اباع قرار دیا جائے) اور ماں سے جوان جدا ہوتا ہے جواس حکم کالعنی تالع ہونے کامحل ہے سس بحری تبعیت كالعبار أن كے ساتھ كياكيا سے ي رص ۷۷٤ ج ٤٤ اضحية ؛ نول كشور ) ان عبارات مين جا نورون يحمقلق بياصل وضابط بتايا كيابي كدان

```
ہوگاوہ ماں کے تابع ہوگا کیونکہ بحے کے الع
                                 يتبع الام- لانها الاصل في
  موت میں مان می اس اور بنیا دھے۔
                                     التبعة اه (دايص١٩٩٩جم)
                            بحرالائق شرح كنزالدة ائق ميں ہے۔
 رجانوروں کے عکمیں ماں بی کا اعتبار
                                الام هى المعتبارة فى الحكواه
                                       (بحرالانق ص اسم ج ا)
                        تمجمع الانهرا وربنايه شرح بدايدين بيب
                                فانكانت أمّه بقرة يوكل
اگر بھرکی مال گائے ہے تووہ بالاتفاق
کھا ا جائے گا اس لئے کاس جانور کے
                                 بلاخلات - لان المعتبرية
علال وحرام ہونے میں جواکول اوٹیر
                                الحل، والحرمة الامنيا تولد
اکول سے پریا ہوا ل کا اعتبار ہے (کہ
                                من ماکول وغیرماکول ۔ اہو
مان حلال مے توبیج بھی حلال ہے اور مال
                                     🚆 نحوي في البناسة - اه
 خاتم المحققين علامه ابن عايدين نشامي رحمة الشرُّوعا لي عليه نه إينے حاسشيه
در مختاریل اس مسئله ماس کی شهادت فراہم کرتے ہوئے بدانع انصنائع فی
 ترتيب احكام الشرائع كي حواله سي ايك نهايت لطيف لوفيس تحقيق بيش كي
_ے وہ خصوصی ا توہد کے ساتھ بڑھنے کے قابل ہے علامہ وصوف نے اپنے
حاشيدين اس بان كا انكشاف فراياس كرة خرجا نورون مين بجيكون ال أك
ورمت وغيره كاحيان كى حلت وحرمت وغيره كاحكام ال كى علت وحرمت فيغره
                        📓 پرکمون بنی ہیں ہے علامیث می رقم طراز ہیں 🚅
رقولد: اعتبار اللام) لانها تفهار الكاعباراس لي كاكرا
الاصل في الول لا نفص اله بي بحدى الما ورجر الم يوكد بحدال
منها وهوحيوائ متقوم ولا جدابوتا م بجيران تقوم ب رتويه
```

الاواسمة ان اكل العلف دون مكراس كاستبين كهاما حائے كااركھاس كهآنا بوا وركوشت كهآنا بوتونهين كهاما رصینے ہے) اس عبارت میں جو کیفصیل بیان کی گئے ہے کہ" وہ بحدا گرگھاس کھا تا ہو تو اسے کھاما صائے گاا ورگوشت کھانا ہوتو نہیں <sup>4</sup> توپیچماس و ث*ت ہےجب کہ* وہ *بیکتے* كى تشكل وصورت بربوء اوراگراس كى شكل و صورت كمرى بى جيسى بے تو وه بغيرسى اختلاف كے كھايا جائے گا۔ بہاں سے یہ امرواضع ہو گیاکہ کے کی جنتی سے اگر کری نے بکری کا سابحہنا تووه بالاتفاق حلال ہے۔ ان تفصیلات کی روشنی میں اب نا ظرین خود ہی فیصلہ کرلیں کہ اعلیٰ حضرت علىمالرحمة نے جومسئلہ بیان فرمایا ہے وہ ان کا اختراط اور تراشیدہ ہے ہو یا مذب حفی کی دیانتدارانه ترجانی و سه من آیجه نشرط بلاغ ست با نو می گویم

توخواه أذي سنخم پندگير خواه ملال البات ترخواه أدي سنخم پندگير خواه ملال البات ترهياور دارالعلوم ديوبندكا فتوى اوراعتراف قيقت شاخيا نديس منا تركيم كامراه معلوم كريم يجئه -

ا---- بحری ہو کہ ہران سے جوڑ کھا کر بچہ دے اس بچہ کی قربانی کر ناماز ہے یا بنان کر ناماز ہے یا تاہمان کے ۔ ہے ان کا دروہ بحری کے حکم میں ہوگا کہ ہران کے ۔ معرف کی دروں کے دروں کی معرف کی دروں کا دروں کی معرف کی دروں کا دروں کی معرف کی دروں کی معرف کی دروں کی معرف کی دروں کی دروں

كے احكام من على الاطلاق مال كا عماد ہے ۔ اور يدايسا خدابط ہے جوفقها بعظام وعلى كرام عليهم الرحمة والرضوان كے كلام ميں درجة شهرت برفائر بعد اور يبي ان کے نر دیک مختارا ور رائج ہے۔ اب خاص بھٹریا والے مسلد کا جزیہ ملاحظہ بحرالرائق منسرح كنزالذفانق بھڑتے نے اگریکری سے ختی کیا اور کری انة الذئب مونسزًاعلى شاية فوللت في بعير إجناتواس بح كوكها ما طالج ذساحل أكله ويحزى في الاضعية (بحراله ائق ص<u>اسما</u>ج ۱) اوروہ قربانی کے لئے کافی ہے۔ ہدایہ کے باب الاضحیہ میں ہے اگر بھٹر نئے نے بکری کے ساتھ جنتی کیا ان نسرًا البذئب على الشاة يضحي بالعلد اه (ہلایہ صبح) تونیح کی قربانی ہوسکتے ہے۔ بناية شرح مدايد كتاب الطهارت يسب بھٹرتے نے اگر کمری سے جوڑا کھایا اور ان الذنب اذ انزعلى شاية بحرى في بعير إينا تواس كا كها ما طال فولدت دئباحل أكله ويجزى فى الاضعية ذكرة صاحب الكافى ہے اور وہ قربا بی کے لئے کا فی ہوجائے گا۔صاحب کا فی نے قربانی کے بیان في الاضحية - اه يں اس كودكركياہے۔ اب کے اور بحری کے جات بیدا ہونے والے بیے کا حکم الاحظہ فرہائے۔ | مجمع الانہریں قہتانی کئے ا حوالے سے تقول ہے۔ برى اگركتے سے بحیہ جنے اوراس بے وان شام لوجملت من كلب و رأسُ ولسه ها رأسٌ كلب أكل كاسركتة كاسر بوتووه كهايا جائح كا

ا جناب شاخسانہ نویس صاحب نے اپنی تحریر ندکور ين سنير بيشير منت حضرت مولانا حشمت على فمان صاحب رحمته التُدعيليه كي شان مين مرزه مراني كرتے موسرُحن شرافتون كامظام ﴾ کیاہے۔ ان سے ان کی مطرت اوران کے ندا تن کا بخربی اندازہ لگایا جا سکتا ہے \_ ہم جناب کوصرف درس عبرت دینے کے لئے اکابر دیو بند کے جندار آوا برد فلم كررم إن - آب بعي مطالعه فرمائيه ا درجاشي بدلئے بسه نواراتكن ترمى زن چوك دو ق تغمه كم يابي مدے را تیزرمیخوال یول محمل راگران بنی بانیٔ مدرسه دیوبند، اور دیوبندی جاعت کے قام العبادم والخرات مولوي محدقاسم نانوتوي صاحب فصائد قاسميين نغمه زن مبن ﷺ تبرے بھرفیسے یہ رکھتاہے عُزہُ طاعت سکناہ قاسم برکشتہ بجت <del>، ید اظوار</del> کرُور<del>وں ج</del>رم کے آگے یہ نا<del>م کا اس</del>لام سے کرے گایا بنی التُد کیا مرے یہ بکار امیدین لاکھوں ہیں نگین ٹری ایب<del>دی</del>جیہ سمج<del>ہ ہوسگان</del> مدینہ میں میرا نامرشار كئے جناب إكياآب اينے بقول مولوى محدقاسم صاحب نا نوتوى كے بارے میں یدارشا د فرائے گاکہ <u>انہوں نے انہے کو براطوار ، ہت بڑا</u> <u> مجرم،</u> اورنام کامسلمان یقین کرکے بڑی حسرت کے ساتھ کتابننے کی آ دزو \_\_\_ ديوبندي گروب كے مرتی خلائق، مُطاع اُلعا كم اور مانی ا سسلام کے ثانی جناب مولوی ریشیدا حدصاً حبائنگوی نےاپنی اُریافھ نیف فتا وی درشیدیدیس ان الفاظیس دستخط کئے ہیں۔ و كتبدالإحقر دمشيدا حد محنگوي " اور برا بين قاطعه كي تقريط مين مواحقرالناس بنده رشيدا حركتكوي،

### QASID KITAB GHAR

Mohammad Hanif Razvi Nagarchi

كرم الدين بور - گھوسى شرخ عظم گرطھ - ٢٨ رجولاني كو عشر الحكواب نيه محامدا ومصليا. (١)\_\_\_ جانورول يمتعلق ایک ضابط» الاشباه والنظائِرٌ پر پھھاہے " الول دیت بع الام " لینی 🥞 بیجه ال کے الع مؤلب، جو حکم مال کاو ہی بید کا۔ اس کا نقاضہ یہ ہے کہ شامجہ ی ان بکری ہے اور ایب ہرن اس کی قربانی درست ہو ۔۔۔۔عگر ایک دوسرا قاعده يدهي كنفيت جن" إذ الختلطا الحلال والحرام علب الحرام" بعني جبُ ملاك حرام مخلوط موجاً بين توحرام كا اثر غالب رسيحً كاليُّ بحرى كي قرابي في ورست برن کی نادرست ، ان کے اختلاط کے نتیجے میں قربانی ادرست ہونی چائے۔ تول اول ریعنی بچہ ال کے ابع ہوتا ہے) لاج ہے۔ (٣) اس حال بھی تمبرا سے ظاہرہے۔ والله سُبْحَاندُتعالیٰ اعلی سرور ووااھ اس فتوے سے یہ بات حیاف عیاں ہے کہ اللی حضرت امام احدیضا قد اس سرہ نے جانور دن سے متعلق جو فہابط تھل فرمایا ہے دیوبندیوں سے نر دیک تھی ا وبى راج بيدي بجليف احكام بي مال كة نابع ، وكاجو حكم ال كا موكا وي اس كابعى قرارياك كار اورسوال نمبر كيجواب سے يام بھى الي عارح نايان ب کەمسانگ راج کے مطابق وہ خچر تھوڑے کے حکم بیں ہے جس کی ماب کھوڑی ہ**ولا** اے فارئین کرام انصاف فرہائیں کہ \_\_\_ ماں سے تھوڑی ہونے کی وجہ سے نچ اگر گھوڑے ملے حکم میں ہو سکتا ہے تو بکری کا بحہ جو بھٹریئے یا ہران یا کتے کے جاع سے پیدا ہو بجری کے حکم میں کیوں نہیں ہوسکتا۔ ئے اس نویٰ یں ایک علی کما ل کا مطاہرہ یہ کیا گیا ہے کہ استسباہ ونظائر کے دوسرے واليقاعده كواس طرح بيان كيامًا يساؤا خنه لمطاالحة لال والحرّام "يعي فعل كوتتنسيه استعال كأكما حال كمالم توك ابتدائي ورصكاطا اسبطم بعي اس ات سے بخوبی واقف وا ع كرب ما عل طاهر مو توقعل ببرهال واحداد با جائع الله ١٠٠٠ 

عورت کے مزند ہونے سے اس کا نکاح سے نہیں ہونا \_\_\_\_

### زَسُوانَ مَسَلهُ

اب فتوی اس پر ہے کہ مسلمان عورت (معاَد الله) مرتدم کو کھی نکات سے نہیں کا تک ہیں ہے مسلمان ہوکر ؛ یا بلا اسلام وہ دوسرے سے نکاح نہیں کرستی مسلمان ہوکر ؛ یا بلا اسلام وہ دوسرے سے نکاح نہیں کرستی ۔
مسلمان ہوکر ؛ یا بلا اسلام وہ دوسرے سے نکاح نہیں کرستی ۔
مسلمانو ! مجد دابد عات بر بلوی کی خرافات وہ غوات کے جند نمونے آپ کے سامنے ہم نے بیش کئے ہیں۔ غورسے ملاحظ فرمانے کے بعد خان صاحب کے دین ویڈ ہیں۔ کا آپ کو تیا لی فرروزون فرمانے کے بعد خان صاحب کی حق پوشی اور ناحق کوشی بھی روزرون کی طرح سے آپ پر واضح ہوجائے گئی ۔

کی طرح سے آپ پر واضح ہوجائے گئی ۔
(ندلئے عوفات میں اس)

تحرئر کیاہے ۔۔۔ انہیں حفرات کے حکیرالامت مولوی اشرف علی صاحب تَقَالُونَ فِي صَفَطَ الايمان مِين كُتِيهِ الأَحَقِّرِ لَكُورُ وَكُسِتَحْظُ كِيابِ فِي الْأَحْمِ "كَا معنی ہے ۔ "بہت زیادہ دلیل وحقیر"۔ اور "اخفرالناس" کامعنی ہے۔ لوگوں میں سیسے زیادہ دلیل وحقیرا ورسب سے کمتر" \_\_\_ کھلی ہوئی بات ہے كحب آب كے ان بزرگوں نے اپنے آپ کو \_\_\_\_ الاحقر" اور" احقر اکناس" تحريركيا ہے تو بلفظ ديگرانهوں نے اس بات كا اعراف وا قراركيا ہے كہ\_\_\_ 🥻 وه لوگوں میں سے زیادہ دلیل وحقیرا درسیے کمتر ہیں۔ ابسوال اس بات کلے کہ ریائے اوت والاض کی وہ کون مخلوق ہے جوست زیادہ دلیل وخوار ہے ۔۔۔ تواس کا واضح جواب قرآن کیم میں موجود ع ، خود خالق کا تنات جل ملالهٔ نے ان کا المیازی اور نمایاں وصف بتاکران 🖁 کا جرہ اور پیچے فدو فال اس طرح بیش کیاہے۔ إِنَّ اللَّهِ مِنْ يُحَادُّ وَنَ اللَّهُ وَ لَهُ عَلَى اللَّهُ وَ مَا لِكُمْ عِلَا لِللَّهُ وَرسول كَي مَنَا رَسُوْلُنُهُ أُولِئِكَ فِي الْأَذَ لِينُ مَا كُرتِي وه سب سے زیادہ ذلیوں يسين -دوسری جگهادش دفرماتا ہے۔ إِنَّا الَّهِ يُنَ كَفُولُوا مِنْ أَهُلِ أَلِكِتْ بِي مِنْ مَك بِقِيدَ كَافر بِي كُمَّا فِي اورمشرك وَالْمُشْرِكِينَ فِي مَا دِيجَهَنَّهُ خَالِدِينَ فِيهَا مِسْ صِينَ جَهُرَى ٱكْ مِن بَسِ مِشْدَاس مِين أُولِينَاكُ هُورُتُكُورًاكُ بُرِيقَة (البينه) منهيك أوبى تمام مخلوق مين بزرمي . شاخسانه ويس صاحب ؛ أكرنا كوار خاطرنه وتوارث وفرائي كه : كياآب ان قرآ فی آیتوں کے بیش نظرا پنے گھرے بزرگوں کی شان پر کھی اس طبعی ترافت کا مظاہرہ کیجئے گاجس کا اظہار کہیں آپ نے بڑے جوش وخروش کے ساتھ 🔮 نہایت غیر دہذب اندازیں کیاہے۔

يفصله اكابر دلوبندك مشورب سفقى شفع صاحب ني آج سينيتين رس يسل صادركيا تقبا . توايديشرصاحب فرمائي ، كياان يرجى آپ وېي تبراكبر مر المراق الله المرابع یوں نظر دوڑے نہر بھی مان کر ایت ایگانه زرا پهیان که واقعربيت كداعلى حضرت عليه الرحمة والرضوان في جومسله تحرير فربالم وه شائخ خفيه عليهم الرحمة والرضوان كى ترجانى باورآب اس باب بي انيس ك نقش قدم كے بيروكاري جيساكه ديل كے بقى جزئيات سے بخو بى ايدازه مروكا فقد حنفي كي معتمد كتاب الدرا الختارين اس سئط يراون روشي دالي كي -وافتى مشائخ بلخ بعدم الفرقة بلخ كم شائخ كرام نعورتون كوكفر ع بسوة تها زجرًا ، وتيسيرًا لا روكة اورلوگون كي آساني كے في في في ا سيماًالسّتى تقع فى المفكر صادر کی کرعورت کے مرتدمونے سے میا بیوی کے درمیان فرقت نہیں واقع ہو گی ثوتنكر قال في النهن . والإونت عُ فاص کراس عورت کے مرتد ہونے سے بهذا اولى من الافتاء بما في جو كفركا رّ لكاب كرك الحاركة بيقتى ب النوادر-اه زالدالمتارشرة تويرالابها نهرمین فرایاکداس قول پر فتو ی على إش ردالحارم ٢٩٣٦ بابتكاع الكافرانواي وينانوا درير قتوى ديف مدارج ب. علامه شامی رحمة الله علیه نے اپنے مشہور زمانہ صاحب بیری اسل عبارت تقل فرائی ہے ، وہ یہ ہے ۔ عارتُهُ ؛ ولا يخفى إن الافتاءب يبات يوشيده ندره كالعض اتمهزيلخ اختار لا بعض المستة بلغ من الانتاء نے جومو فف اختیار کیا ہے اس رفتوی مانى النوادر ـ دیناروایت نوا در برفتوی دینے سے

الدُّيْرِصاحب! امام اللسنت، اعلى حفيرت عليه الرحمة والرضوان رَبير وشتر چلانے سے پہلے آپ کواپنے گھرلی بھی خرلسنی جاہتے تھی ، ملاحظہ کیجئے۔ دارالعلوم دیون ی محد مقیع صاحب سے یہ سوال ہوا۔ " ہندہ زوم زیدتقریب و تین سال سے اپنے فاوند سے ناٹیزہ ربیاب چھ ماہ سے اسلام کوترک کرے ندہب عیسانی افتیار کرایا ہے تؤكاح قائم بي يمنقطع بوكيا أكربنده بيمراسلام فبول كري توزيد كالحاح عود كرك كايانيس ؟ (ص اس کے جواب میں پہلے انہوں نے یہ خامہ فرسانی کی۔ و مرتد بوطائے سے سندہ کانکائ فنے ہوگیا، پھر حب مجھی وہ اسلامتول كرے اس كوزيدى كے كاح يس رہنا بوكا مكر نكاح جديدكرنا يڑے كا" ( ایدادالمفتین ج اص<u>۱۲۳)</u> پھرحب حالات زما نہ پر نظرُدا بی تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ والرضوان <u>ک</u>ے يبروكار موسكة ، اوراس فتوت بريه قاشيه تحريركيا -ويطمظا مرالروايه كمطابق تهاكيا تفالكن بعدي حوادثو عالات اورفهروريات اسلاميه برنظركر كيمشورة أكابر دوسراحكم جو دوسرى روايت يرمبني ما ورجن كومشائخ بلخ وغيره في يهلي افتيا كيا تهااس كوافتياركرنا ضروري تهايكاء اوراحقراع أس يرمستقل رسالة محكم الازدواج مع اختلاف دين الازواج "تكهاجور الم محيلة ناجني اكابر موكرشائع مواس بهرمال اب توى يب ك عورت كے مرتد ہونے سے كاج فنے نہيں ہوتا۔ محتنفيع عفى عند - صفرات اله ( ایداد افتیان ج اص<u>ل</u>) (نتاوي دارالعلوم -) विरुद्धाराक्षर्या भारताका का का विश्वविद्धार का का विश्वविद्धार के किए जा किए का का का का का का का का किए किए

44

( فضِرة العقبي معروف به حامشيبيلي ص ١٠٠ اخير باب بحاح الرقيق والكافر مطبع نول کشوری واقعديد البياس باب مين ندير حفى كى دور داتين بن (۱) ظاهرالرواية (۲) نادرالسروايية اس زمانے میں دونوں ہی روایتوں پڑمل صددرجہ دشوار، بلکہ نامکن سعے جيسے اسلامی حدود وتعزیرات کانفیاد نامکن ہے اب اگران روایات کےمطابق فسخ نكاح كاحكم صادركيا جائ توبيراس سيدا وون والفررعام كمثلف کی کوئی بیل نہ ہوگئی ،عور تول میں شوہروں سے آزا دی حال کرنے کے لئے اپنے ندمب سے ارتداد عام ہوجائے گا اوراس پرکنٹرول نامکن ہوگا اس لئے فقہائے كرام نے تواعد ند بب الموسامنے رکھتے ہوئے عدم سنے كافران جارى كرديا۔ اس كى تفصيل يديد كرورت أكر مذبب السلامري بيرجائي شلاً فدائ یاک جل حلاله بارسول اکرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی شان بیل گستهاخی کر دہے . تصدیق کے منافی کوئی بات بول دے یاکام کردے نواس کا لکاح نور اختم کرد، جائے گا، کیکن اس کے ساتھ عورت پرایسی کچرنناک اور ہوش ریایا بندمان عائد کا گئي بن که وه شوهرسے کسی طرح آزادي نہيں جل كرسكتى ي ظاہر الروایہ میں اس کی سزا میتقرر سے کداسے بھیترکوڑے مارے جائیں اس کواسلام لانے رمحبور کیا جائے، اگراسلام نقبول نخرے تواسے زندگی بھرسرا قیدیں مبتلار کھا جائے ، اور اگرا سلام قبول کرلے تو قاضی شرع زبردستی اسسی شوہرکے ساتھ اس کا نکاح معمولی ہر سکے بدلے میں کر دے ۔ نا درالروایتر بیں عورت اسلام سے بھرجانے کے بعد سلمانوں کے لئے ال

سمنعشابده كياب كمرتدمون والى ولقدشاهدنامنالشأق فى تجديدها، فضلاً عن جبرها عورت سے تکاح مدید کرنے میں ہے مد وببشار تقتين بن توجير اسكي ثياني وغيره بالضرب ونحوبه مالايعد ولا كركے تجدیداسلام بھرتجدید نکاح پراسے وقداكان بعض مشائخنا مجوركرناكس درجيشقت كاياعث بوكار ہمارے بیش مشائع بی کے سر من علماء العجم التلي ما مراتة ا كم عورت كي مصيبت أركني كدوه اكثر كفر تقع فيما يوجب الكفركشيراثمر كارتكاب كرتى يوركرهاتي،ساتدي تجديد تنكر، وعن التجل مل تاني ومن اسلام وتجديد كاحت بيجى الكاركرتي اور القواعده المشقة تجلسالتيسيو قاعده لشرعيه ب كمشقت آساني لاتي والله الميس لكل عسير ے اورائٹرتعالی ہردشواری کوآسان زرد المحتار صلفتاج ۱، نعانید منخترانخالق كرنے والاہہے۔ عاشية البحوالاأتن ص٢٣٠ ج٣) بحالاأتن شرح كنزالدقائق ين بي ييسسك منتقول يه بعض مشائخ بلخ ومشائخ سمرفند ليفتوي بعض مشائخ بلخ ومشائخ سمرونا دیاکہ عورت کے مرتد ہونے سے فرقت ہیں افتوابعدم الفرقة بردتها حسمًا واقع ہوگی: اکتروہرے رہانی حال کرنے لدأب المعصية والحيلة للخلاص كيلتے كفركو جيله بنانے كى جرط كر طبط اور دابيح الرائق ص٢٣٠ ج٣) معصیت کادوازه بند بوطئے۔ ذخيرة العقبي شرح صدرالشريعية العظمي يسه. معطخ اورسروند كمشائخ كوام اورامام حاكم شهيد رجهم التدتعان فرماتے ہیں کرعورت کا اپنے دین سے پھرمانا کا ح کے فاسد بنانے میں آنراً زاز نه ہوگا 'اور نہی اس کے باعث تجدیز کاح واجب ہوگا تاکہ عور تول کے ارتداد کادروازہ بندہ وجائے " 

ورنها كم السلام سے خريد كرنفرف ميں لائے .

غيمت بوجا فتب اس ليح شو بركواس سے كاح كرنے كى حاجت يا قي بي

ره جاتی اگروه بال غنیمت کامصرف ہے تواسے اپنی لونڈی بناکرتصرف میں کی

والدوالمختار على إمش روالمحتاره 190 س اوداكروه مال غنيمت كامصرف بونوسلط البحالااتن منسم جسس لسے بلامعاوضہعطاکر دیے۔ ہردائشمنداینے اہل وعال کوانے ندہب اورای تہذیب کے سانے مسیس المهالني كوكشش كراب اورفلاف ورزى يراس كساته ادى كارواني كرا عداورا كركونى بغاوت كرييني تواس كى سرزنش مي كونى دريغ نهين كراورنهى المفى قوم كى تهذيب اوراس كالشخص برقرار ندركا، إسى طرح اسلام في إين مان والول كى اصلاح كے لئے مكن تدابيرا فتياركر في كا بمازت دى ہے ورند إجهال ميال بيوى بس كه أن بن مونى عورت اين خرب سع بغاوت كاعلم لمند كردكى، اس كنبين كردوسراندس ندس اسلام العلي الكوم اینے متوہر کو ملائے اوراس کی ضدیں کا حسے رہائی کے لئے رحلہ احتیار الكرك كدوه وإنى ادوبندى مومائي الغرض يه امرتوروزروش كى طرح عال بيكدايك بندوستان بينا ونيائے سی بھی نطیس اب دونوں دوا توں پڑل ہیں ہوسکتا۔ نہ توعورت کرسلے شور کے ساتھ کاح کرنے برجور کیا جاسکتاہے اور نہی اس کوباندی بنایا جاسکتا ہے۔ اسی کئے محدد اعظم اعلی حضرت قدس سرہ نے مشاکے بلخ وسمرفند کے بہب مخت ارمے مطابق فوی دیا کہ اب عورت کے مرتد ہونے سے کا ح سے نہیں ہوگا اوراحكام شريعيت جلد دوم صفه اورصله مين اس كى دنشين اندازين وصا می فرادی اور خود فیاوی نظویه جلدا دل بین هی \_\_ جمال سے اس دلوندی اید شرف میستنقل کیاہے مستی طور براس کی علت بیان فرمادی م اوراس كواتناوام توكري ديائ كه قاري نيس كي بعي انصات كي و، بوبوتو و مسلحت شرعیدسے بریز اس فوے کے آئے سرکیم م کردے۔ فرائے ہیں۔ م اسی وجہ سے یں سے بار باریدفتوی دیا ہے کہ سلمان کی

محتج القديريس ب عامر مشائخ بخارانے يفتوى دياك ورت وعامته مشائخ بخارى افتوبالفرقة کے مرتد ہونے سے نکاح ختم ہوجائے گااڈ وجسارهاعلى الاسلام وعلى النكاح عورت اسلام قبول كرنے اور شوہراول كے مع زوجها الاول، لأن الحسم ساتفذ کاح کرنے پرمجوری جائے گی کہ اکی سلالك يحسل وبديث ارتداد كونسخ بحاح كاجيله بنان کی جزوکٹ حائے گی ۔ اور برفاضي كوافتيارس كان دواول ويكل قاض ان يجلّ د النكاح درمیان تجدید کاح کرفیے اور بہر مولی ہو بيستهما بمهربيبير ولوبدينار أكرحه أيك دينالأجائب عورت رافنيام وضيت ام لأوتعو وتعود خسسة بانه بو - ال عورت كو يجتر كورت سنرا وسبعين، ولا تسترق المرتبها میں مارے جانیں کے اور حب تک وہ مادامت فيدارالاسلام في دارالاسلامين ب باندى بين بنافي جا 🗟 ظهاهرالرواية-کی پہنظاہراروا یہ میں ہے۔ اورحضرت المعظم دحني الله تعالى عنه وفى رواية النوادرعن ابى طيعة نوادر کی روایت کے اسے باندی بنا تسب توق - اهر انتح القديرم ، ٢٩٠ يباجلئ كا\_ مِلدة -والدرالختارُ وردالمتارط<sup>ق</sup> جن درمخت اریس ہے۔ وحاصلها: انهابالردة تساوق روایت نوا در کا حال پیسے عورت مرمد بموجائة تووه الممالوه ينفه رحمة الشعليد ويتكون فيغالله سلين عندابى کے نزدیک باندی بنان جانے کی اور حنيفة رجدالله تكالى وليشترب و مسلمانوں کے لئے مال عنیمت ہوگی ، 💈 الزوج من الامام اويهسرفها شوہراسے سلطان اسلام سے خرید سلے رُفًّا المدلومصرفاً - اهر

en in the control of the control of



عورت مرتد ہوجائے توبھی اس کا نکاح فشنح نہ ہوگا کیونکہ ہیں ہے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ وہ کاح ختم کرنے کے لئے مرید ہونے میں بری دلیری وجسارت کے ساتھ جلدی کرتی ہیں اور ہمارے بلادیں نان کو ہاندی بنانامکن ہے ، نہی اسلام قبول کرنے کے لئے ایفیں کوٹے مارنا اورمجبور كرنا بهار بسب ميس الميس المنا وي كاكتاب السيريس اسے كھول كربيان كردياہے " (عربى سے ترجمه) قادی رضویہ صافع و ما<u>۳۹۳</u>جا) اعلى حنرت علىدارهمه خص بس منظرين سيسله بيان كياب اس بي بري خو ہورتی کے ساتھ اس حقیقت کو بھی اجا گرگر دیاہے کہ یہ نڈ ہنتے انخرات نہیں ہے، بلکہ ندم ہے قوا عدعامہ کے عین موافق ومطابق ہے۔ یں اس مقام بڑی کر پر سوجیا ہوں کہ آخرشا خسانہ نونس نے اعلیٰ على الرحمه كي آرميس مقلها تخصفيه بريه تي كيون ايها لي ب اورار بدا دكا داره بندكرن يرياس طرح أي سے باہر كمون أبور ب بن أكبي ايسا تونبين ك يايى تعداديس اضافه كرنا چائى بين - والله تعالى اعلروعلى جل عجل ك



<u>المحصمت انبیا: ابنیائے کرام علیهم الصلاة والسلام کے معصوم ہونے کی نفیس تحقیق اور سیرت طبیبہ کا</u> اہم ترین باب 🕜 جدید بینک کاری اور اسلام: چاروں نداہب کی روشیٰ میں دنیا کے بیکوں اور وانخانوں کے واضح احکام 💣 شیر بازار کے مسائل: شیر بازار کی شری حیثیت اوراحکام براولین تحقیق کتاب، صفحات ۳۰۹ 🕜 فقداسلامی کےسات بنیادی اصول: جو ہردور میں اسلامی احكاميں كيكى بنيادىيں۔ 🔕 لاؤڈ اسپىكركاشرى عكم: دلاك كى روشى ميں لاؤد اسپيكر پرنماز كى تنقيح و تحقیق صفحات:۲۷ 🐧 مشینی و بیچه **مذاهب ار بعه کی روشنی میں**: حیاروں مذاہب کی روشنی میں مشینی ذبیحاور درآ مدبرآ مدگوشت کا حکم ۔ 2 مختصیل صدقات بر کمیشن کا حکم: مدارس کے لئے زكاة اور چندے كى وصولى يرديئے جانے والے كيشن كا حكم ٥٥ دوملكول كى كرنسيول كا تباولدوحوالية جن کے احکام سے آگاہی آج سب کے لئے ضروری ہے۔ 💿 دکا نواں ، مکانوں کے پیداور گیری کے مسائل: دلاک سے مزین بیش بہاتھیں ،صفحات ۱۲۸ 🔕 خاندانی منصوبہ بندی اوراسلام: ضبط ولادت كى رائح تدابيراور نميث نيوب بي كاحكام 🕕 انسائى خوان = علاج كاشرع حكم: اين موضوع يركامل كتاب اوركمل تحقيق بصفحات ١٦٠ 🕜 أيك نشست میں تین طلاق کا شرعی تھم: کتاب وسنت کے دلائل سے مزین جامع کتاب 🕝 خسر، بہو کے دیشتے کا احترام اسلام کی نگاہ میں 🔞 امام احمد رضارضی اللہ عنہ پراعتراضات ایک مخقیقی جائزہ 🙆 عظمت والدین 🐧 مبارک راتیں: ۵رمبارک راتوں کے فضائل

#### MAKTABA BURHANE MILLAT.

Ashrafia Mubarakpur Distt. Azamgarh (U.P.)

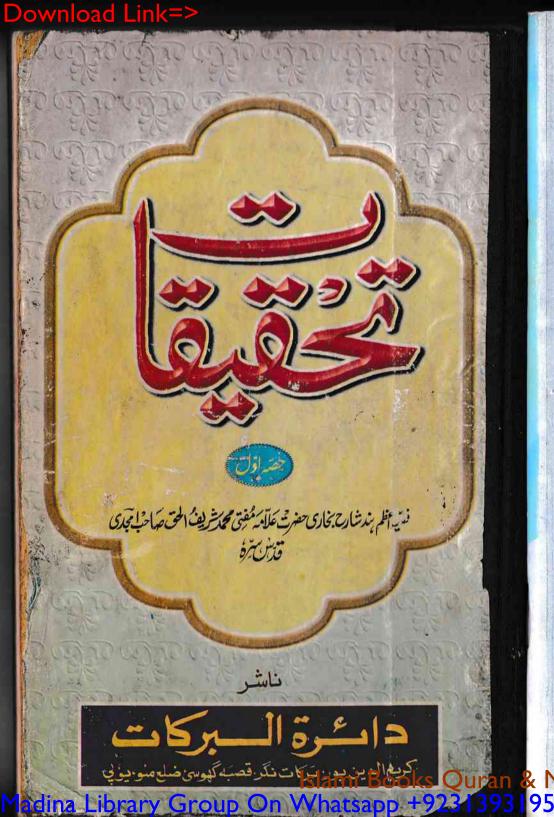

& Madni Ittar House Faisalabad +92306791 Talib-e-Dua=>M Awais Sultan